رسول التدصلي التدعلية جِس بين حضرت زين ، حضرت رقتيه ، حضرت أم كلثوم ، حضرت سيده فاطمه رضي الله تعالى عنهن كي مفصل سوانح حیات اور حالات و واقعات ورج کے مح میں جو امت كے لئے تھيجت آموز اور عبرت فيزيل-مُولَا نُافِقَى مُحْمِعاشق إلى بلندهري مطلعيد

مختران المالية (Quramic Studies Publishers)

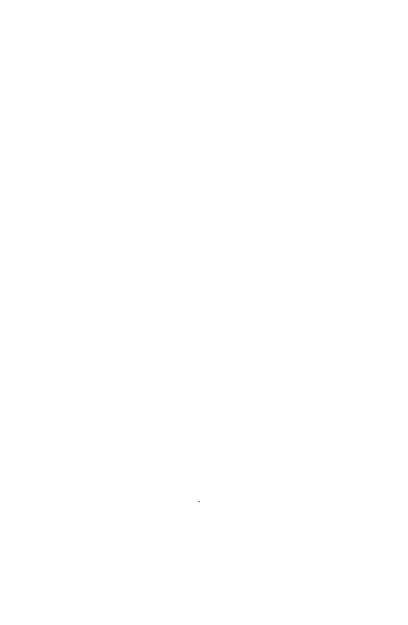

عُمُّلُ الْأَوْدَاجِلُو بَلْمَاتُ وَيَمَّا عَالْمُؤْمِنُ فَكَ يُكُونُ فَتَنَعَلَيْهِمِنَّ مِنْ مِنْكَ يَكُونُ عَلَيْهِ اللَّهِ فِي الْمِنْ يَجِيدِل عادما فِي ساجزاديول عاديدة ورس المعانول ي عورول في ماديجة كما في عادي تَبْكَ كرايا كري المانول ي عورول عن اللازاب:٥٩)

جن على معرف دين ومعرف وي معرف المحلوم ومون ميده والمحل الأفعال المن كالمعلل الموادية والمعرف الموادية والمعالم الدومال على المعالم المعالم على المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم

حَضرت مُولانامُفتى مُحِدٌ عاشِق البي بُلندشَرِي

#### جديقة تي طباعت بن ويختب من المالية المالية المنافقة المنا

بابتمام :خِصَرالشَفَاق قايمِينَ

طي جديد : بتاري الأني ١٣٣١ه - مي ١٠١١

مطع : اجربرادرز پرنزر، کراچی-

(Ourage Studies Publishers)

92-21-35031565, 35123130 : 😅

info@quranicoublishers.com: ರಿಬ

mm.q@l\*ve.com

وبسات: ONLINE www.SHARIAH.com آن لائن ڈیاری کے لئے تو بیٹ لاگری

# · 京二下夢

- بيت العلوم، لا مور
- ٠ كتيرجانيه لا ١٩٠
- ٠ كتيريواج شهيد، لا بود
  - ى كىتىدىيدىدەكوك
- ت كتب خاندرشيدىيدراوليندى
  - متساملاح وتلغ مدر آباد
  - اداره تالیفات اشرفیه، ملتان

- ت مکتبددارالعلوم، کراچی
- و ادارة المعارف، كرايي
  - وارالاشاعت، كرايى
  - م بيت القرآن ، كراچى
    - بيت الكتب، كراجي
  - مكتبة القرآن، كراجي
- اداره اسلامیات، کاچی اور

### فهرست مضامين

|      | وخي ناشر                             |
|------|--------------------------------------|
|      | حضرت زينب رضى الله تعالى عنها        |
| **** |                                      |
|      | چرت                                  |
| **** | حضرت ابوالعاص كامسلمان بونا          |
|      | اولاد                                |
| **** | وفات                                 |
|      | حضرت رُقيد رضي الله تعالى عنها       |
|      | حضرت عثان رضى الله تعالى عنه ہے نكاح |
|      | اجرت عبشه                            |
|      | حبشه کود و باره ججرت                 |
| **** | مدينه منوّره كواجرت                  |
| **** | اولاد                                |
|      | وفات                                 |

LA

76

|     | حاممه<br>حضرت إبراهيم رضى الله عنه                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | حضرت إبراهيم رضى الله عنه<br>ابن سيّد البشر سروّ ركونين صلى الله عليه وسلم |
| 90  | فاكده                                                                      |
| 94  | ضیمہ<br>حیالیس حدیثیں<br>جن کا زیادہ ترتعلق عورتوں ہے ہے                   |
| 1-1 | ضروري مسئلے متعلقه لباس اور زیور                                           |
| 1+4 | يق                                                                         |
| 1+4 | ژ لور<br>- ا                                                               |

.

## عرضِ نا شر

يِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

معداة وتصلى على دسولة الكويم هيش نظر كتاب" رسول الله صلى الله عليه وسلم كى صاحبزاويال" وراصل حفزت مولانا مفتى محمد عاشق إلى بلندشهرى رحمة الله عليه كى تاليف كبير "ميرت مرة ركونين صلى الله عليه وسلم" كاليك باب ہے، جس ميں حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى مقدس صاحبزاويوں: حضرت زينب رضى الله عنها، حضرت رقيدضى الله عنها، حضرت أمّ كلثوم رضى الله عنها اور حضرت سيّده فاطه رضى الله عنها كى مفصل سوائح اور حالات وواقعات درج كئے گئے بيں جو أمت كے لئے اله عنها موزاور عبرت خيز بين ۔

اِفَادهُ عَامِ كَ لِحَنَّ اِلْكَالَةُ الْمُعَتَّ الْمِفْتِ الْمِفْتِ الْمِفْتِ الْمُفَتِّ الْمِفْتِ الْمُفْتِ ا ب، الله تعالى اپنی بارگاه میں شرف قبولیت عطافر مائے اور قار کین کے لئے اس سناب کوهیقی معنی میں نافع بنائے ،آمین۔

طاكِ وَعا جُحُلُّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُن

ع فحرالحرام عماده

<sup>(</sup>۱) بجماللهٔ "میرت مرة رکونین صلی الله علیه دسلم" کی دوجلدی" ادارة المعارف کراچی" سے شائع موکرمنظرِ عام پرآگئی ہیں۔ (ناشر)

بسم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ اما بعد، الله رَبّ العرّت في محض اين فضل وكرم سے انسانوں كى ہدایت کے لئے ان بی میں سے پغیر بھیج تا کہ انسان ان سے اپنی زندگی گزارنے کا وہ طریقہ سیکھیں جواللہ زّتِ العزّت کو پہند ہے اور زندگی کے ہر شعیے میں وہی طرز اِختیار کریں جو اللہ زب العزت نے ان کے پیغیروں کے واسطے سے ان تک بھیجا۔ پنجبر صرف تول ہی سے بتائے والے نہیں ہوتے تھے بلكمل كرك بهي وكهات تح،اى لئے جنات يا لما تكدرسول بنا كرنبين بينج كئے كيونكدانساني زندگى كے تمام شعبوں كوكر كے وكھانا انسان بى كا كام ہے، چونك كركے وكھانا اور عمل ير ڈالنا بھي مقصود تھااس لئے حضرات انبيائے كرام عليهم الصلوة والسلام في عملى طور يربحى انساني زندگي مين پيش آف والے كامول كى رہبری کی تا کہ اُمت ان کی بیروی کر سکے اور ان کے عمل کا اِفتر اکر کے اللہ کو راضی کرنے میں کا میاب ہو۔

حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے ہے ہے۔ چیتہ چلنا ہے کہ ان میں سے بعض حضرات نے صنعت وحرفت و دستکاری بھی کی ہے اور بعض حضرات نے نظام سلطنت بھی سنجالا ہے۔ اکثر پیغیبروں کی زندگی سے قوموں کے عروج وزوال اور فتح وفکست کے رُموز آشکارا ہوتے

ہیں۔ غرض کدتمام وہ أمور جو إنسانوں کی زندگی میں پیش آیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں اُمتوں کو اُن ہے ممل کی راہ ملتی رہی ہے، بالخضوس سیدالا نبیاء والاصفیاء سیّدنا حضرت محدرسول الله صلی الله علیه وسلم کی زندگی تو کتاب مبین کی طرح اس طریقے پر محفوظ ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ پوشیدہ نہیں ہے، سب پچھ عیاں اور ظاہر ہے، ہر خض کوآپ کی زندگی ہے سیتن اُل سکتا ہے۔

یں اور میں ہر ہے۔ ہر سودب السلاق والسلام تشریف لائے، چونکدان کے بعد بھی پیغیر آنے والے تھے، اس کئے ان کے بعد ان کی تعلیمات کی حفاظت نہ کی گئی اور آپ چونکہ خاتم النبین بناکر بھیج گئے، اس لئے تا قیامت آپ کی تعلیمات دُنیا کے انسانیت کے لئے ضرور کی الا تباع اور واجب الا تشال ہیں، اور آپ کی تولی اور عملی تعلیمات کلیت وجزیمیہ محفوظ ہیں۔

سید عالم صلی الله علیہ وسلم نے بازاروں میں تبلیغ بھی کی اور چیزوں کا بھاؤ بھی کیا ہور چیزوں کا بھاؤ بھی کیا بعض مرجبہ کسی کے پاس اپنی کوئی چیزر بن بھی رکھی ، بیوہ ورتوں ہے بھی نکاح کیا اور کنواری عورت ہے بھی ، بیوبوں کے پہلے شوہر ہے جواولا دہمی ان کی پروَرْش بھی کی ، الن سب ان کی پروَرْش بھی کی ، الن سب ان کی پروَرْش بھی کی ، الن سب امور میں اُمت کے لئے اُسوہ ملتا ہے ، آپ کا اُٹھنا بیٹھنا، رفار وگفتار، سونا جا گنا، کھانا پیناو غیرہ دغیرہ سب بچے معلوم ومنقول ہے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی اِزدواجی زندگی اور آپ کی از دائی مطہرات کے سوائح حیات اور دافعات زندگی احقر نے ایک کتاب میں جمع

<sup>(</sup>۱) كابكانام"أمت ملسكاما كي" -

کردیے ہیں، اب اس رسالے میں آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کی صاحبز اد ہوں کے حالات لکھ رہا ہوں، اور مقصد ان دونوں کتابوں کے لکھنے سے بیہ ہے کہ اُمت الان کو بڑھ کر اولاد کی پر قریش دیر داخت اور بیاہ شادی کرنے کے بارے میں ہاوی اعظم صلی اللّه علیہ وسلم کی زندگی کا اِبْناع کر سکے، اور اپنی بیویوں اور بیٹیوں کوسیّد عالم صلی اللّه علیہ وسلم کی زندگی کا اِبْناع کر سکے، اور اپنی بیویوں اور بیٹیوں کوسیّد عالم صلی اللّه علیہ وسلم کے گھر انوں میں رہنے والی مقدی مستورات کے فقش حیات پر چلا سکے۔

سید عالم سلی الله علیہ وسلم کی ہویوں اور بیٹیوں رضی الله تعالی عنهن کا دین کے لئے تکلیفیں سہنا، آخرت کا فکر مند ہونا، بھوک و بیاس پر عبر کرنا، ذکر اللی بیس مشغول رہنا، گھر کے کام کاج سے عار نہ کرنا اور وین سیکھنا اور اس کو پیلانگا، صدقہ و خیرات میں بےمشل ہونا، ہاتھ کی کمائی سے صدقہ کرنا، جہاد وغیر والت بیس شریک ہونا وغیرہ وغیرہ ملے گا۔ مسلمان عورتوں گوان اُموریش اِن مقدک خواتین کا اِتباع کرنا لازم ہے، جنہوں نے نبوت کے گھرانوں میں سید عالم سلمی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار کرکا میا بی حاصل کی، رضی اللہ تصالی عنہن ۔

آج کی مسلمان کہلانے والی عورتیں دین سے جابل اور آخرت سے عافل ہوگئی ہیں، اور اپنی زندگی ان طریقوں پر گزارنے کوجن پر چل کرسیّد عالم صلی اللّٰد علیہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں بار گا و خداوندی میں مقرّب ہو تیں، عاریجھ کر کا فرلیڈیوں اور مشرک عورتوں اور فیشن ایبل ماڈرن نصر انی یہودی عورتوں کے طور وطریق کو پیند کرنے گئی ہیں۔

ال يرسب محدثين اورمؤر خين متفق بين كهسيّد عالم صلى الله عليه وسلم

نے گیارہ نکاح کئے جن میں سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ تنها تھیں، ان کے علاوہ اور کسی بیوی ہے آپ کی اولا رنبیں ہوئی ، ان ہی کے

بطن ےآپ کےصاحب زادے اور صاحب زادیاں تولد ہو کی ، اوران کے

ملاوہ آپ کی باندی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے ایک صاحب زادے تولد

بوئے جن کا اسم گرامی إبراہیم تھا۔اس پر بھی سب کا إتفاق ہے کہ سیّدِ عالم صلی للَّه عليه وسلم كے صاحب زادوں ميں ہے كوئى بھى سن بلوغ كونبيں پہنچا،سب نے بچین ہی جس وفات پائی ، البتہ آپ کی صاحب زادیاں بڑی ہوئیں اوران ن الديال بھي ہوئيں اورسب في اسلام قبول كيااور مديند مؤره كو جرت كى۔

> "الاستعاب" مين لكهابكد: واجمعوا أنها ولدت له أربع بنات كلَّهن أدركن

> الإسلام وهاجرن وهن زينب وفاطمة ورقية وأم

رْجمه: - اس يرسب متفق بين كد حضرت خد يجد رضي الله تعالى عنباك يطن سي الخضرت صلى الله عليه وسلم كي حيار صاحبز اديال تولد موسي مسب في اسلام كاز مانه بإيااور إسلام قبول كيااور ججرت کی، ان کے اسائے گرامی میہ ہیں: حضرت زینب، حضرت فاطمه، حضرت رقيه، حضرت أمّ كلثوم رضي الله عنهن \_ ال ميس سيرت نگارون كابهت إختلاف بي كيسيدعالم صلى الله عليه وسلم

كے صاحبزادے كتنے تنے؟ اور إختلاف كى دجه بيرے كدان سب نے بچين ہى میں وفات یائی اور اس وفت عرب میں تاریخ کا خاص اہتمام ندتھا، اور اس وقت صحابة جيسے جال نثار بھی كثير تعدادييں موجود نہ تھے جن كے ذريع اس وقت کی بوری تاریخ محفوظ ہوجاتی۔ قمارہ کا قول ہے کہ حضرت خدیجہ رضی الله تعالی عنها كيطن سي تخضوصلى الله عليه وسلم كدوصا جزاد ادرجار صاحر اديال پيدا ہوئيں، ايک صاحبز ادے کا نام'' قائم'' تھا، جو يا دَل چلنے لگے تھے، ان ہی ك نام يرآ مخضرت صلى الله عليه وسلم كى كنيت "ابوالقاسم" مشبور بونى \_ دُوسر ب صاجزادے كانام "عبدالله" تها، وه بهت بى چھٹين ميں وفات يا گئے۔ سير وسوائح کے برے عالم زبیر بن بکار کا قول ہے کہ سیّدِ عالم صلی الله عليه وسلم كى اولاد کی تعداد اور ترتیب یول ہے: پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے، وہ آپ کی اولاد میں سب ب بڑے تھے، ان کے بعد حضرت زینب اور ان کے بعد حصرت عبدالله كى ولادت مولى، الناى كالقب " طيب "اور" طامر" مشهور موا، ان کی پیدائش نبوت کے بعد مولی تھی۔ان کے بعد حضرت اُم کلثوم اوران کے بعد حضرت فاطمه اوران کے بعد حضرت، رُقید کی ولادت ہوئی، رضی الله تعالی منهم اجتعین، پھر مکہ ہی ہیں دونوں صاحبز ادوں کی وفات ہوگئ، پہلے حضرت قاسم کی اوران کے بعد حضرت عبداللہ کی۔ اللہ عاب)

<sup>(</sup>۱) '' الاستیعاب'' میں زبیر بن بکارگی به تصرح حضرت خدیجے گئے تذکرے میں کامی ہے، لیکن حضرت فاطمہ ؓ کے تذکرے میں فر مایا ہے کہ بنات طاہرات ؓ کی پیدائش کی ترتیب مجے اخبار متواترہ کے اعتبارے یوں ہے کہ اقل حضرت زینب، دوم حضرت زیجہ موم حضرت اُمّ کلثوم اور چہارم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہیں۔ ۱۲

ان دونوں بزرگوں کے قول ہے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ

عليه وسلم كے صرف دوصا جبزادے (حضرت قاسم اور حضرت عبدالله رضي الله تعالیٰ عنہما) حضرت خدیجہ رضی اللّٰہ عنہا ہے تولد ہوئے ، ان کے علاوہ تیسرے صاجزادے حضرت إبراجيم رضي الله نعالي عنه مدينه طيب بيس آپ كي لونڈي

حضرت ماربيد ضي الله عنها سے پيدا ہوئے۔اس حباب سے آتخضرت صلى الله علیہ وسلم کے تین صاحبز ادے ہوئے اور یہی اکثر علماء کی تحقیق ہے۔ بعض علماء نے" طبیب" اور" طاہر" علیحدہ اڑکوں کے نام بنائے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عبداللَّه کے بید دونوں لقب نہ تھے بلکہ مید دوصا حبز ادے ان کے علاوہ تھے۔ اس طرح آبخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پانچ صاحبزادے ہوجاتے ہیں۔ اور بعض علاء کا بی قول بھی ہے کہ ''طبیب'' اور '' طاہر'' دونوں ایک ہی صاجز ادے کے نام تھے، اور حفزت عبداللہ ان کے علاوہ تھے، اس حساب سے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے جارصا جزادے ہوتے ہیں، اور بعض علاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سات صاحبزاوے تھے: ا-حفرت قاسم، ۲-حفرت عبدالله، ۳-حفرت طيب، ۴۷-حفرت مطيب، ٥- حفرت طاهر، ٢- حضرت مطهر، ٤- حضرت إبراهيم، رضي الله تعالى عنهم

اجمعین کین اکثر علماء کی تحقیق یمی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین ہی صاحرزادے تھے، رضی الله تعالی عنهم۔ چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صاحبز ادے بچین ہی میں وفات یا گئے، ان کے حالات مقول نہیں ہیں، اس کئے ہم نے اس رسالے میں صرف آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی صاحبزاد یوں کے حالات جمع کرنے کا إراده کیا ہے، البتہ خاتمہ الکتاب میں حضرت إبرا ہیم رضی اللہ عنہ کے حالات جمع کردیئے ہیں جو کتب أحادیث وسیر میں ملتے ہیں اور جن کا معلوم ہوتا مسلمانوں کے لئے باعث بھیحت وہدایت ہوگا۔ ناظرین سے درخواست ہے کہ احقر کوادراحقر کے مشائخ اور والدین کواپئ خصوصی دُعاوں میں یا وفر ما کیں۔

محمد عاشق إلهى بلندشهرى عفاالله عنه مغرس <u>ك ال</u>ه



# حضرت زيين رضى الله تعالى عنها

میہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مناجزادی ہیں بلکہ بعض علاء نے ان کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اولا دبتایا ہے اور لکھا ہے کہ حضرت قاسمؓ کی دیا دت ان کے بعد ہوئی۔ ابن الکھی کا یمی قول ہے اور علی بن عبدالعزیز الجرجانی ؓ نے حضرت قاسمؓ کو بڑا اور حضرت زینبؓ کو چھوٹا بتایا ہے۔ ہاں اس پرسب شغق ہیں کہ صاحبزا دیوں میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھیں۔

ان کی پیدائش سے میلاونہوی میں ہوئی، یعنی جس وقت وہ پیدا ہوئیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف سسال تھی۔ (ذکرہ فی الاستعاب) سیّدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث ، ۴ سال کی عربی ہوئی تھی، اس حساب سے حضرت زینب بضی اللہ عنہا کی زندگی کے اوّلین وس برس بعثت سے پہلے گزرے اور تیرہ سال اس کے بعد مشرکین کی طرف سے سیّدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اہل و عیال کو جو تکلیفیں پہنچیں ان سب میں حضرت زیری رضی اللہ عنہا اور ان کی بہنیں شریک رہیں۔ سے نبوی میں آنخضرت صلى الله عليه وسلم اورآپ كساتھيوں كوشعب الى طالب ميں مقيد كرديا كيا، وہاں تين برس تك قيدر ہاور فاقوں پر فاقے گزرے، ان سب مصائب ميں حضرت خد يجدرضى الله تعالى عنها اور آ بخضرت صلى الله عليه وسلم كى اولا دسب بى شريك رہے۔

سيّد عالم صلى الله عليه وسلم نے ان كا نكاح حضرت ابوالعاصٌّ بن الربّع

26

ے کردیا تھا، ' ابوالعاص' ان کی کئیت ہے،ان کا نام کی نے ' کھیط' اور کسی نے نے کردیا تھا، ' ابوالعاص' ' نیر' اور کسی نے ' دہشم' نتایا ہے (وقیسل غیبر ڈلٹ) ، حضرت ابوالعاص ' حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہالہ بنت خویلد کے بیٹے تھے،اس طرح وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے خالہ زاد بھائی ہوئے۔مکہ میں ان کی بوزیش مال داری اور تجارت وامانت میں بڑی اُو پُی تھی۔ بعثت سے پہلے بھی سیّد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے گہراتعلق تھا۔ بعض علاء نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے سیّد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے گہراتعلق تھا۔ بعض علاء نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے سیّد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے موا خات کر لی تھی ، یعنی آ ب کو اپنا میائی بنالیا تھا۔ (الاصاب)

ال وقت تك حضرت خدى يجد رضي الله تعالى عنها بهي زنده تحييل، حضرت ابوالعاص ا

(١) صرح بذالك في الإستبعاب حيث قال في ذكر القلارة كانت خديجة قد

ادخلتها بها على ابي العاص حبن يني عليها-١٢

مكديس سلمان نبيس موع بلكداسلام قبول كرنے سے إنكار كرديا، محر شركين مكد كے كہنے پر حضرت زينب رضى الله تعالى عنها كوطلاق بھى نہيں دى، حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في ان كى اس بات يرتعريف فرماكى اور فرمايا كه ابوالعاص نے بہترین دامادی کا شوت دیا۔ پیدواقعات ابتداعے اسلام کے ہیں، اس وقت أحكام نازل نبيس موع تقع ،اس لئے بيسوال بيدانبيس موتا كدملمان عورت كا فركے نكاح ميں كيونكر رہتى رہى؟ پھر جب حضور اقدى صلى الله تعالىٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ججرت فرمائی تو اپنی اہلیہ حضرت سودہ اور اپنی صاحبزاد يول حضرت فاطمه اورحضرت أمّ كلثوم رضي الله عنهن كوبلايا ليكن حضرت زینب رضی الله تعالی عنهاا پیخشو ہرکے پاس ہی رہیں۔

حضرت زینب رضی الله عنها مکه بی میں اپنے شوہر کے پاس رہیں، جی کدان کوحالت شرک ہی میں چھوڑ کر سمجھے شی غزوہ بدر کے بعد مدینہ مؤرہ کو جرت فرمائی۔حضرت ابوالعاص ٔ زمانہ کفر میں مشرکین مکہ کے ساتھ بدر کے موقع پر ملانوں سے لانے کے لئے آئے، جنگ میں شریک ہوئے، مسلمانوں کو فتح ہوئی اور حصرت ابوالعاص بن الربیج دیگرمشر کیبن کے ساتھ قید كرك مدينة لائع محية ان كوحفرت عبدالله بن جبير بن النعمان الانصاري رضی الله عند نے قید کیا تھا، بدر سے ہارکر جب مشرکین مکہ اسے وطن پہنچے تو

<sup>(</sup>١) قال في الإستيعاب: واثنى عليه بذلك خيرًا-١٢

تیدیوں کو چیزائے کے لئے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیدیوں کا فدیہ (جان کا بدلہ) بھیجا، ہرایک قیدی کے عزیزوں نے یکھ نہ کچھ بھیجا تھا، حضرت زینب رضی اللّه عنهانے اپنے شوہر کوچیٹرانے کے لئے عمرو بن الرقیج کو مال دے کرروانہ کیا (بیحضرت ابوالعاص کے بھائی تھے)اس مال میں ایک بار بھی تھا جو حفرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شادی کے وقت حفرت زینب رضى الله عنها كو ديا فها، اس ماركر كو د مكيركر رسول الله صلى الله عليه وسلم كوحضرت خدیجہ یادآ گئیں اورآپ پر بہت رفت طاری ہوگئی اور جال شار صحابہ ہے فرمایا كه: تم مناسب مجھوتو زينب (رضي الله عنها) كے قيدي كو يوں ہي چھوڑ دواور اس کا مال بھی واپس کر دو۔ اِشاروں پر جان دینے والے صحابہ ؓ نے بخوشی قبول کیا اورسب نے کہا: جی ہم کوای طرح منظور ہے۔ چنانچہ حضرت ابوالعاص چیوڑ ديئ كي ليكن سيّد عالم صلى الله عليه وسلم في ان سي ميشرط كرلى كدر بينب (رضى الله عنها) كومكه جاكر مدينه كے لئے روانه كردينا۔ چنانچدانہوں نے بيشر طامنظور كى اور پھراس كو بوراكيا، جس كى وجدے سيدكونين صلى الله عليه وسلم نے ان كى تعريف كي اوربيفرمايا: "حدثني فصدقني ووعدني فوفي لي" (ليني ابوالعاص نے مجھ سے بات کی اور یج کہا اور مجھ سے وعدہ کیا جے پورا کیا )۔ چنانچه حضرت ابوالعاص کے مکه معظمہ بھنے جانے پر حضرت زینب رضی اللّٰہ عنہا جرت كر كے شفق دوجهان صلى الله عليه وسلم كے پاس مدينه منوره آكئيں الله عليه وسلم

<u> ہجرت کے وقت حضرت زینب رضی اللّٰہ عنہا کو بیدر دناک واقعہ چیش آیا کہ جب</u>

(١) الاصليد،أسدالخاب ١٢

وہ بجرت کے إرادے سے تعلیں تو مبارین الاسوداوراس کے ایک اورسائھی نے ان کوتکلیف پہنچانے کا اِرادہ کیا، چنانچہ ایک نے ان کودھکا دے دیا جس کی وجہ ے وہ ایک پھر پر گر پڑی اور ایس تکلیف پیچی کے حمل ساقط ہوگیا، یہ تکلیف تادَم آخر چلتی رہی اور بھی ان کی وفات کا سبب بن۔ اور بعض کتب میں یوں نکھا ہے کہ حضرت ابوالعاص نے ان کومدین متورد جانے کی اجازت دے دی اوران كروانه ہونے سے قبل ہى شام كورواند ہو گئے۔ جب وہ بجرت كے لئے گھر ے تکلیں تو ہبارین الاسود اور اس کے ایک ساتھی نے ان کو جانے ہے روکا اور گھریں واپس کردیاءاس کے بعدستیدعالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ان کوہمراه لانے کے لئے مدیند منورہ سے آ دی بھیجا جس کے ساتھ وہ مدیند منورہ تشریف لے آئیں۔حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو جو تکلیف پینجی اس کے بارے میں سیّد عالم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: وہ میری سب ہے اچھی بیٹی تھی جومیری محبت میں ستائي گئا۔

### حضرت ابوالعاص كامسلمان ہونا

ہدایت الله کے قبضے میں ہے، حصرت ابوالعاص کا واقعہ کتنا عبرت خیز ہے کہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستِ خاص بھی ہیں اور داماد بھی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی گھر ہیں ہے مگر مسلمان نہیں ہوتے، بیوی سے اس قدر محبت ہے کہ مشرکیین مکہ کے زور دینے پرطلاق نہیں دیتے، بدر میں قید ہوئے اور قیدے آزاد ہوکر بیوی کو مدینہ منورہ جیج دیا مگر ابھی تک اسلام تبول نہیں کیا، پھر جب الله رتب العرّت نے ہدایت دی تو بری خوشی سے اسلام ع حلقه بگوش ہو گئے ،جس کا واقعہ میہ کہ فتح مکدے بچھے پہلے انہوں نے ایک قافلے کے ساتھ شام کا تجارتی سفر کیا ،قریش کے بہت ہے مال آ دھے سا جھے پر تجارت كے لئے ساتھ لے گئے، جب واپس ہوئے تو حضور اقدى صلى الله عليه وسلم كاايك دستہ جس كے امير حضرت زيد بن حارث رضى الله عنہ تھے، آڑے آيا اوراس وستے نے اس قافلے کا مال چھین لیا اور پچھلوگوں کو قید کرلیا، حضرت ابوالعاص قيديس شآع بلكه بحاك كرمدية منوره على كن اوررات كوحضرت زینب رضی الله عنها کے پاس پینے کر پناہ ما تکی ، انہوں نے پناہ دے دی ، جب حضور اقدس صلى الله عليه وسلم فجركى نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت زينب رضي الله عنهان زور ع يكاركركها كد: "أيُّها النَّاسُ إِنِّي أَجَوُّتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ السوَّبيْعِ" (ا الوَّوَايين نے ابوالعاص کو پناہ دے دی ہے) جضور اقدی صلی الله عليه وسلم في صحابه كرام رضى الله عنهم كي طرف متوجه بوكرسوال فرمايا: كيا آپ حفرات نے سنا، زینب نے کیا کہا؟ حاضرین نے کہا: بی بال ہم نے سنا!اس منصف عادل صلى الله عليه وسلم ير مردوعالم قربان، جس في سحابه كرام رضى الله تعالى عنهم كاجواب من كرفر مايا: "أمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِم مَا عَلِمْتُ بِذَالِكَ حَتْى سَمِعْتُهُ كَمَا سَمِعْتُمْ " (لِعِن شمال ذات كى جس كے تبضي ميرى جان ہے، اس وقت سے پہلے مجھے بھی پیتنہیں تھا کہ ابوالعاص مدینہ ہیں اور ان كوزينب نے پناه دى ہے، مجھے اس كاعلم اى وقت مواہے، جبكة تمبارے كان

میں زینب کے اعلان کی آواز پینی )اس کے بعد قرمایا کداو فی مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دیے توسب مسلمانوں کواس کا پورا کرنالازم ہوجاتا ہے۔ بھر بیفر ماکرآ پ صلی الله علیه وسلم حضرت زینب رضی الله عنها کے پاس ينيج اوران سے فرمايا كه ابوالعاص كواچھى طرح ركھنا اورمياں بيوى والے تعلق كو نہ ہونے دینا، کیونکہ تم ان کے لئے حلال نہیں ہو۔ حضرت زینب رضی اللّہ عنہا نے عرض کیا کہ بیانامال لینے کے لئے آئے ہیں، بین کرسیّد عالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اس دستے کو جمع کیا جنہوں نے ان کا مال چھینا تھااور فر مایا کہ اس محض (ابوالعاص) كاج تعلق ہم ہے ہے،اس سے تو آب لوگ واقف ہي اوراس كا مال تم لوگوں کے ہاتھ لگ گیاہے جوتمہارے لئے اللّٰہ کی طرف سےعنایت ہے، کیونکہ دارالحرب کے غیرمسلم کا مال ہے، میں جا ہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے ساتھ احسان کریں اور جو مال اس کا لے لیا ہے واپس کردیں، کیکن اگرتم ایسانہ كرونومين مجبورتيين كرسكتاءاس مال عرقم بى حق دار ہو\_ يين كرسب في عرض كيا كه جم ان كامال واليس كردية بين، اور پھر اس برعل كيااورجو مال ليا تفاوه ساراان كووائي دے ديا،اس مال كولے كروه مك معظمہ پہنچے،اورجس جس کا جوحق ان پر بنیآ تھاسب ادا کر دیا،اوراس کے بعد کلمہ شهادت "أَشْهَدُ أَنُ لَّا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ" يَع ول سے پڑھا اور مکہ والول سے کہا (میں نے بہال پینچنے کی کوشش اس لئے کی اور) مدینہ میں کلمہ پڑھنے کے بجائے یہاں کلمہ اسلام پڑھا کہ اگروہیں اسلام قبول کر لیتا تو تم لوگ سیجھتے کہ ہمارے مال مارنے کے لئے مسلمان ہو گیا ہے،

اب میں نے تمہارے تمام حقوق ادا کردیے ہیں اور اسلام قبول کرلیا۔ اس کے بعد حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ متوّرہ چلے مجھے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبز ادی حضرت فرینہ رضی اللہ عنہا ہے دوبارہ ان کا نکاح فرمادیا۔

چیسال کے بعد حضرت زینب رضی الله تعالی عنها حضرت ابوالعاص رضی الله تعالی عنه کے نکاح میں دوبارہ آئیں اور ان ہی کے نکاح میں وفات پائی۔ حضرت ابوالعاص رضی الله عنه نے ذی الحجه سلاجی میں وفات پائی، رضی الله وارضاه۔ (")

#### اولاو

حفرت زینب رضی الأیرعنها کے بطن مبارک سے ایک صاحبزادہ اور ایک صاحبزادہ اور ایک صاحبزادہ اور ایک صاحبزادہ کا نام امام تقااور صاحبزادہ کا نام امام تقااور صاحبزادہ کا نام امام تقاور صلح کے ماتھ صواری پرجو ''علی' سوار تھے وہ بجی علی بن ابی العاص ہیں۔ انہوں نے سن بلوغ کے قریب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی موجودگی ہی ہیں وفات ہائی۔ ان کی بہن حضرت امامہ رضی الله عنها سے آنخضرت صلی الله عنها سے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو بہت محب تھی، ایک مرجبہ آپ کے پاس کہیں سے آنکے ضرت سلی الله علیہ وسلم کو بہت محب تھی، ایک مرجبہ آپ کے پاس کہیں سے آبکے شرت اور الوں ہیں سے آبکے ہارآ گیا تھا، اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اے ایپ گھر والوں ہیں

<sup>(</sup>١) وقبل وردّها إليه بالنكام الأوّل واختلف الروايات في ذلك- ١٢منه

<sup>(</sup>r) أسدالغايد. (٣) أسدالغاب ١٢ (٣) الاصابد ١٢

ے اس کورُوں گاجو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ اِرشادین کرعورتوں نے سجه لیا که بس ابو بکر گی بیٹی عائشہ ہی کو ملے گا الیکن آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت أمامه رضى الله عنها كے مطلح ميں ڈال ديا۔ (١)

حضرت سيده فاطمه رضي الله عنهاكي وفات كے بعد حضرت سيدناعلي

رضى الله عند نے ان كى بھائجى حضرت أمامه رضى الله عنها سے نكاح فرماليا تھا، ان کواس کی وصیت حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنہانے کی تھی۔ پھر حضرت علی

رضی اللّٰہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت نوفل بن مغیرہ رضی اللّٰہ عنہ ہے حضرت أمامه رضى الله عنها كا نكاح موا، ان سے ايك صاحبزادہ يجيٰ نامى كى ولادت

ہوئی کیکن بعض علاء نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کے نکاح میں ان کے بطن مبارک ہے کوئی اولا د ہوئی ، نہ حضرت توفل رضی اللہ عنہ 2015-tu-(1)

آ بخضرت صلى الله عليه وسلم كي نسل شريف صرف حضرت سيّده فاطمه رضي الله عنهاے جلی اور کی صاحبزادی ہے آپ کی سل نہیں برھی، رقسال فسی الإصابة: وانقطع نسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلَّا من

فاطمة)- (٢)

<sup>11-1011 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أسدالغاب-١٢

<sup>(</sup>٣) الاصاب ١٢

وفات

حضرت زینب رضی الله عنهائے ۸ جے بیس وفات پائی، آپ سلی الله علیہ وسلی وفات پائی، آپ سلی الله علیہ وسلی خودان کی قبر میں اُترے، اس وفت آپ کے چبرے پررنج وُئم کے آٹار موجود تھے، جب آپ قبر کے اُوپر تشریف لائے تو فرمایا کہ مجھے زینب کے ضعف کا خیال آگیا، میں نے الله تعالی ہے وُعا کی کہ قبر کی تنگی اور اس کی گھٹن ہے زینب کو محفوظ فرمادے، الله تعالی نے وُعا قبول فرماکر آسانی فرمادی۔ (۱) کے خیال کے دُعاقبول فرماکر آسانی فرمادی۔ (۱) کی تعالی عَنْهَا وَادْضَاهَا



# حضرت رُقیه رضی الله تعالی عنها

حضرت رُقيه رضي الله تعالى عنها سيّدِ عالم صلى الله عليه وسلم كي وُوسري صاجزادی ہیں،اس پرسب کا إتفاق ہے كد حضرت زينب رضى الله تعالى عنها سب صاحبز ادیول میں بڑی تھیں،ان کے بعد حضرت اُم کلوم اور حضرت رُقیہ رضى الله تعالى عنهما بيدا ہو كيں، ان دونوں ميں آپس ميں كون مي بڑى تھيں، اس میں سیرت لکھنے والوں کا اِختلاف ہے، بہر حال بید دنوں بہنیں اپنی بہن حضرت زينب رضى الله تعالى عنها سے چھوٹی تھیں۔ ان دونوں بہنوں کا نکاح الولہ بے بیٹوں عُتب، اور عُتیب سے آ يخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في كرديا تها، حضرت رُقيد رضى الله تعالى عنها كا نكاح عتبه ساور حضرت أم كاثوم رضى الله تعالى عنها كانكاح عتيبه سيوا تھا، ابھی صرف نکاح ہی موا تھا، رُخصت ندمونے پائی تھیں کرقر آن مجید کی سورت" تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَب " نازل بوني ، جس مين ابولهب اوراس كي بيوي

(أم جيل) كى ندمت (رُائى) كى كئى ہے اور ان كے دوزخ ميں جانے سے

مطلع کیا گیاہے، جب بیسورت نازل ہوئی تو ابولہب نے اپنے بیٹوں سے کہا

کے ججہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، ورندتم سے میرا کوئی واسط نہیں۔ ابولہب کی بیوی اُم جمیل نے بھی بیٹوں سے کہا کہ بید دونوں لڑکیاں (بیعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، العیاذ باللہ) بدوین ہوگئ ہیں لہذاان کو طلاق دے دو، چنانچہ دونوں لڑکوں نے ماں باپ کے کہنے رعمل کیا اور طلاق دے دی۔ (۱)

### حضرت عثمان رضى الله تعالى عندسے نكاح

جب حضور اقد س کی الله علیه وسلم نے اپنی صاحبز ادی حضرت رُقید کا تک عتب کیا تو اس کی خبر حضرت عثان کولی ، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ، اس خبر سے ان کو بڑا ملال ہوا ، اور بیر حسرت ہوئی کہ کاش میرا نکاح محمد (صلی الله علیه وسلم) کی صاحبز ادی رُقید ہے ہوجا تا۔ بیسوچتے ہوئے اپنی خالہ حضرت سعد کی رضی الله عنہا کے پاس پہنچے اور ان سے تذکرہ کیا ، خالہ صاحبہ نے ان کو اِسلام کی ترغیب دی ، وہاں ہے چل کر حضرت ابو بکر رضی الله عنہ کے باس تی اس کی حضرت ابو بکر رضی الله عنہ کے باس تی تا کیس جو انہوں نے اسلام کی ترغیب دی ، وہاں ہے تھل کر حضرت ابو بکر رضی الله عنہ کے بات کی باتوں کو بیس ہوئے خود بھی دعورت صدیتی اکبر رضی الله عنہ نے ان کی باتوں کو مراہے ہوئے خود بھی دعوت اسلام پیش کی اور فر مایا :

"ويحك يا عثمان انك لرجل حازم ايخفى عليك الحق من الباطل طانة الأوثان التي يعبدها قومك اليست حجارة صها لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع - ...

ترجمہ: -انسوں اے عثمان! (اب تک دعوت عن تم نے قبول نبیں کی ) تم تو ہوشیار اور بجھ دارآ دمی ہو، حق اور باطل کو پہیان کتے ہو، یہ بت جن کوتہاری قوم پوجتی ہے کیا گو تکے پھڑنہیں ہیں جونہ سنتے ہیں ندد کھتے ہیں، ندفع ضرر پہنچا کتے ہیں۔

جیں جونہ سنتے ہیں ندو پہنتے ہیں،ندن صرر پہنچا سنتے ہیں۔ بیان کر حضرت عثمان رضی اللّٰہ عند نے جواب دیا کہ بے شک آپ نے پچ کہا، یہ با تیں ہوہی رہی تھیں کہ سیّدِ عالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کوساتھ لئے تشریف لے آئے اور حضرت عثمان رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سامنے اسلام قبول کرلیا۔

ان ہی دِنوں میں ابولہب کے بیٹوں نے آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم کی صاحبز ادبوں کو طلاق دے دی تھی، للبندا آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے حضرت و تیہ رضی اللّه عنہ کا کا نکاح حضرت عثان رضی اللّه عنہ ہے کردیا۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رُقیع حضرت اُم کلثوم ہے ہوئی تھیں، دونوں کو ایک ساتھ طلاق ہوئی تو بظاہر عقل کا مقتضا ہے ہے کہ پہلے بوی دُختر کی شادی کی ہوگی۔ (واللّہ تعالی اعلم)۔

<sup>(</sup>١) الاصاب-١٢

<sup>(</sup>٢) الاستيماب،أسدالغاب-١٢

مبارک کاندھوں ہے اُٹھا کروہ گندگی بھینک دی اور ان اوگوں کو بُرا کہنے گئیں،
پھر جب سیدِ عالم صلی اللّہ علیہ وسلم نماز ہے فارغ ہو گئے تو آپ نے نین مرتبہ
بدُ عافر مائی، آپ کی عادت تھی کہ جب دُ عافر ماتے تو تین مرتبہ فرماتے تھے اور
جب اللّٰہ ہے سوال کرتے تھے تو تین مرتبہ سوال کرتے تھے، آپ نے اوّل تو
قریش کے لئے عام بدوُ عاکی: "اللّٰهُمَّ عَلَیْتُ بِقُریْشِ" (اے اللّٰہ! تو قریش
کوسزادے) اور اس کے بعد قریش کے مرغنوں کے نام لے کر ہرایک کے لئے
علیحدہ علیحدہ بدوُ عافر مائی۔ (۱)

الغرض حضرت فاطمد رضى الله عنها كالبحين وين كے لئے تكليفيس سينے پس گزراحتی كه سيّد عالم صلى الله عليه وسلم نے قريش كی ايذاؤں سے بہتے كے لئے مدينة منوّرہ كو جرت فرمائی۔

- 50

سيّدِ عالم صلى الله عليه وسلم في حضرت ابو بمرصد اين رضى الله عند كور فيق سفر بنا كر جحرت كي تقى اورآب اسية تمام كني كو مكه معظمه بى بين چهور كئے تقے، حضرت صديق اكبر رضى الله عنه في بھى آپ كا پورا إنباع كيا اور اسية الل وعيال كوچهور كرآب كے ساتھ چلے گئے ۔ حضرت عائش رضى الله عنها فرماتى بين كه جب سيّدِ عالم صلى الله عليه وسلم في ججرت فرمائى تو ہم دونوں بيويوں (حضرت موده اور حضرت عائش رضى الله تعالى نهما) كواور اپنى صاحبز اديوں كومكه

<sup>(</sup>١) مشكواة عن البخارى ومسلم-١٢

عى يل چھوڑ كرتشريف لے كئے اور مديند منور ہ كئے كر جب آب تيم مو كے تو زيد بن حارثة اور ابورافع كودواوث اوريائج سودرهم دے كر مكه بيجاتاكه بم سبكو

مدینه منوّرہ لے جائیں اور حضرت ابو بکڑنے بھی اس مقصدے دویا تین اُونٹ

دے كرآ دى جيجااورائ بينے عبدالله رضى الله عنه كولكوديا كدسارے كنے كولے آؤ۔ چٹانچہ حضرت سیدِ عالم صلی الله علیه وسلم اور صدیقِ اکبر رضی الله عند کے

سب گھروالوں نے ایک ساتھ مدینہ منورہ کو اجرت کی۔اس قافلے میں حضرت فاطمة وران كى بهن حضرت أمّ كلثوم اورأم المؤمنين حضرت سوده رمنى الله تعالى عنهااور حضرت اساء بنت الى بكررضى الأعنهمااوران كےعلاوہ ديگر حضرات تھے۔

جس وقت بيرقا فلدمدينه منوره بهنجاء سيّد عالم صلى الله عليه وسلم مجدك آس پاس است الل وعيال كے لئے جرب بنوار بے تنے ، ان بى ميس آب نے

ا يني صاحبز اديول اورأم المؤسنين حضرت سوده رضى الله عنها كوتشهرا ديا\_

### شادي

ججرت كے بعد عصرت على سيّد عالم صلى اللّه عليه وسلم نے حضرت على رضى الله عنه سے حضرت فاطمه رضی الله عنها کا نکاح کردیا، اس وقت سیده فاطمه زبراءً ك عمر ١٥ سال ساز ه يا في ما محتى اور حضرت على مرتضى كي عمر ٢١ سال يا في ماه

(الاستعاب) حضرت انس رضی الله عند نے قرمایا کہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی

الله عندنے سیّدِ عالم صلی الله علیه وسلم کو پیغام دیا که حضرت سیّدہ فاطمہ زہراءؓ ہے

میرا نکاح فرمادیں کمیکن آپ نے اعراض فرمایا۔ پھران کے بعد حضرت عمر ہے بھی یہی پیغام دیا،لیکن آپ نے ان کے پیغام ہے بھی اعراض فرمایا، جبکدان

وونوں اکابر کومعلوم ہوگیا کہ آپ ہمارے نکاح میں نہ دیں گے آز دونوں نے حضرت على رضى الله عنه كورائ دى كهتم ايخ لئے بيغام دو، حضرت على رضى الله

عند کابیان ہے کہ مجھے انہیں حضرات نے اس چیز کی طرف متوجہ کیا جس ہے میں غافل تقاءان کے توجہ دلانے ہے میں سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی

ين حاضر بوااور بيغام نكاح ديدا\_(١) مندإمام احترمين حفرت على رض الله عنه كا واقعه خودان كي زباني نقل كيا

ے کہ جب میں نے سیّدِ عالم صلی اللّہ علیہ وسلم کی صاحبز اوی کے بارے میں اینے نکاح کا پیغام دینے کا ارادہ کیا تو میں نے (دِل میں) کہا کہ میرے ماس

كچے بھی تہیں ہے، پھر پیکام كيونكر انجام يائے گا؟ ليكن اس كے بعد ہى معاول میں سیدعالم صلی الله علیہ وسلم کی سخاوت اور نوازش کا خیال آھیا (اورسوج لیا کہ

آپ خود ای کھ اِنظام فرمادی کے البذاش نے حاضر خدمت ہوکر پیغام نکاح دے دیا، آپ نے سوال فرمایا کہ تمہارے یاس کھے ہے؟ میں نے عرض كيا بميس! فرمايا: وه زره كهال كل جويس في تم كوفلال روز دي تهي؟ ميس في

عرض کیا: جی ہاں وہ تو ہے، فرمایا: اس کو (مہر میں ) وے دو۔

"مواهب لدنية "ميل ب كدحفرت على رضى الله عند في فرمايا كدجب میں نے اپنا پیغام دیا توسیدِ عالم صلی الله علیه وسلم نے سوال فرمایا کہ پھے تہارے

(١) زرقاني على المواهب-١٢

پاس ہے؟ میں نے عرض کیا: میرا گھوڑا اور زرہ ہے، فرمایا: تمہارے پاس گھوڑے کا ہونا (جہاد) کے لئے ضروری ہے، لیکن ایسا کرو کدزرہ کوفروخت

کردو۔ چنانچیش نے وہ زرہ چارسوائتی درہم میں فروخت کرے رقم آپ کی خدمت حاضر کردی اور آپ کی مبارک گود میں ڈال دی، آپ نے اس میں سے

عدمت کا سر کردی اوراپ کی عبارت ورین ورین دران در ایک بین سے اس کی خوشبو ایک مٹھی بحر کر حضرت بلال کو دی اور فرمایا کدا ہے بلال! جا وَ اس کی خوشبو ہمارے لئے خرید کرلاؤ۔اور ساتھ ہی ساتھ جہیز تیار کرنے کا بھم دیا، چنانجہ ایک

ہارے سے ترید ترلا و اورس ھی کا ما ھی پیریار ترسے کا اور چیز ہے چیا ہے۔ چار پائی اور چیزے کا ایک تکیہ جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی تیار کیا گیا (رُخصتی کے روز)عشاء کی نماز ہے قبل سیّدِعالم صلّی اللّه علیہ وسلم نے سیّدہ فاطمہ

(رُسْسَى كروز) عشاء في نماز عن السيدعام سي الله عليه وسم في سيده فاحمه رضى الله تعالى عنها كوحفرت أمّ اليمن رضى الله عنها كے ساتھ سيّدالسادات حضرت على مرتضى رضى الله عنه كے كھر جميج ديا، پھر نماز كے بعد خودان كے يہاں

. تشریف لے گئے اور حضرت سیدہ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنها سے فرمایا کہ پانی لاؤ، چنانچہ وہ ایک پیالے میں پانی لے کرآئیں، آپ نے اس پانی سے منہ مبارک میں پانی لیااور پھراس پانی سے ان کے سینے پراورسر پر چھینے دیے اور

بارگاہ خداوندی ہیں دُعاکی: (۱) خریدنے والے حضرت عثان بن عفان رضی الله عند تنے، انہوں نے خرید کرواپس کردی اور رقم اور زرہ دونوں حضرت علی رضی الله عند کے پاس رہیں، حضرت علی رضی الله عند

کردی اور زم اور زرہ دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس رہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زرہ اور رقم دونوں سیّدِ عالم صلی اللّه علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرویں تو آپ نے حضرت عثمان کو ہڑی دُعا ئیں ویں۔ ۱۲ زرقانی حضرت عثمان کو ہڑی دُعا میں ویں۔ ۱۲ زرقانی

(۲) ایک اور روایت میں ہے کہ اس رقم میں سے دو تہائی خوشبو میں ادر ایک تہائی کیڑول میں خرج کرنے کے متعلق سیّدعالم صلی اللّہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔ زرٹھانی ۱۲۔

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أُعِيِّدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيِّم-ترجمه. -ا الله! عن اس كواوراس كى اولا دكوشيطان مردُودكى

شرارت مے محفوظ رکھنے کے لئے آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔

اس کے بعدان کے دونوں کا ندھوں کے درمیان اس یانی کے چھینے

دیئے ، پھرعلی رضی اللہ عنہ ہے بھی یانی منگا یا اور اس میں کلی کر کے ان کے سراور

سینے اور دونول کا ندھوں کے درمیان جھینے دیے اور وہی وُعا دِی جولخت جگر

حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کو دِی تھی، اس کے بعد بیفر ماکر واپس

تشريف كآئ كه "بسم الله والبركة" إنى الميركم اتهرمومور"

حضور اقدس صلى الله عليه وسلم مح مشهور خادم حضرت انس رضي الله عنه

نے بھی حضرت سیّد ناعلی اور سیّدہ فاطمہ رضی الله تعالیٰ عنہما کے نکاح کی تفصیل نقل ك إه وه فرمات بين كه الخضرت صلى الله عليه وسلم في مجه عن فرمايا كه جاء

ابوبكرا ورعمرا ورعثان اورعبدالرحمن اور چندا نصاركو بلالاؤ، چنانچديي بلالايا-

جب بدحفرات عاضر موكئ اورائي ايني جكه بينه كي تو آتخضرت صلى الله عليه وسلم نے تکاح کا خطبہ پڑھااوراس کے بعد فرمایا کالله تعالی نے مجھے علم

فرمایا ہے کہ علی سے فاطمہ کا نکاح کردوں ،تم لوگ گواہ ہوجاؤ کہ بیں نے جارسو مثقال کیا ندی مبریس مقرر کر کے علی سے فاطمہ کا نکاح کردیا اگر علی اس پر داخی

<sup>(</sup>۱) مواهب زرقانی-۱۲

<sup>(</sup>۲) پہلے گزرا ہے کہ چار سوائتی درہم میں زرہ فروشت کر کے مہر میں اس کی قیت حضرت على رضى الله تعالى عند نے چیش كردى ،اوريهاں • • ٣ مثقال چا ندى......(باتى اعلے سفح پر)

ہوں۔اس وقت حضرت علی رضی اللّہ عنہ موجود نہ تھے،اس کے بعد آتخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم نے ایک طبق بیس خٹک تھجوریں ( یعنی چھوارے ) منگائے اور حاضرین سے فرمایا کہ جس کے ہاتھ چھوارے پڑیں لے لیوے۔ چنانچہ حاضرین نے ایساہی کیا۔ پھرای وقت حضرت علی رضی اللّہ تعالی عنہ پہنچ گئے،ان کود کھی کر آتخضرت صلی اللّہ تعلیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ بے شک اللّٰہ تعالیٰ نے بچھے تھم دیا کہ تم سے فاطمہ کا ذکاح چار سومشقال چا ندی مہر مقرر کرکے کردوں، کیا جھے تم اس پر راضی ہو؟ انہوں نے عرض کیا: جی میں راضی ہوں یارسول اللّٰہ!

جب حضرت على رضى الله عند في رضامندى ظاهر كردى تو آمخضرت صلى الله عليه وعن فرمايا:

جَمَعَ اللهُ بَيْنَكُمَا وَاعَزَّ جَدَّكُمَا وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَالْحَرَجَ مِنْكُمَا كَثِيْرًا طَيِّبًا-

ترجمہ: -اللّٰہ تم میں جوڑ رکھے اور تمہارا نصیب اچھا کرے اور تم پر برکت دے اور تم ہے بہت اور پا کیزہ اولا دظا ہر فرمائے۔ ...

"الاصابُ" بين لكهام: "تسزوّج على فساطمة في رجب سنة

<sup>(</sup>بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ).......کا ذکر ہے، دوتوں روایات اس طرح جمع ہوسکتی ہیں کہ ۴۰۰ م مثقال جاندی کے وزن کے جارسوائتی درہم بنائے ہوئے ہوں ، موجودہ سکہ کے اعتبارے کسی نے حضرت فاطمہ کامہر ایک سیسنتیس روپے اور کسی نے ایک سوپچاس روپے مجھ رکھا ہے، حالانکہ مہر فاطمی کا تعلق دراہم ہے ہے، روپے ہے نہیں ہے۔ (1) مواہب لدنیہ۔ ۱۲

مقدمهم المدينة وبني بها مرجعهم من بدر ولها يومئذ ثمان عشرة سنة " يعنى حضرت على رضى الله عنه نے حضرت فاطمه رضى الله عنها سے ماور جب

میں نکاح کیا جبکہ جرت کر کے مدینه منورہ پہنچے تھے اور زخصتی غز و کا بدرے واپس ہونے پر ہوئی۔اس وقت حضرت سیّدہ فاطمہ رضی الله عنہا کی عمر ۱۸ سال تھی۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ نکاح اور رفضتی ایک بی ساتھ ند ہو لی تھی۔

"الاصاب" مين لكها ب كه آتخضرت صلى الله عليه وسلم في جيز مين

حضرت سيّده فاطمه رضي الله عنها كوايك بجهونااورايك چرزے كا تكيہ جس ميں تھجور کی چھال بحری ہوئی تھی اور دو چکیاں اور دومشکیزے عنایت فرمائے۔ایک

روایت میں چار تکیے آئے ہیں،اورا یک روایت میں چاریائی کا بھی ذِکر ہے، ایک روایت میں ہے کہ ان کی رجھتی جس رات کو ہوئی ان کا بستر مینڈھے کی

کھال کا تھا۔ ممکن ہے کہ بیدحضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کے گھر کا بستر ہواور بیجھی ہوسکتا ہے کہ پیجی جہیز میں آمخضرت صلی الله علیہ وسلم نے عنایت فر مایا ہو۔

حضرت لی رضی الله تعالی عندنے ؤوسرے روز اپنا ولیمه کیا جس میں

(۱) ''استیعاب'' میں ہے کہ ان کی عمر شریف اس وقت ۱۵ سال ۵ماہ بھی، جیما کہ پہلے گزر چکاہے، اس انتقاف روایت ہے مقصد میں کوئی فرق نیس پڑتا۔ ۱۲ (٢) موابب لدنيك شرح زرقاني-١١سادگی کے ساتھ جومیسرآیا کھلا دیا، ولیمہ میں جو (کی روٹی) تھجوریں، حریرہ، پنیر، ميند هي كاكوشت تقار

حضرت على رضى الله عند كے ياس كوئى خادم نہيں تھا، گھر كا كام وونوں

میاں بیوی مل کر کر لیتے تھے،حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ان کا کام اس طرح تقتیم فرمادیا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کے اندر کے کام کیا کریں (مثلاً آ ٹا گوندھنا، یکانا، بستر بچھانا، جھاڑو دینا وغیرہ) اورعلی رضی اللہ عنہ گھرے باہر کام انجام دیا کریں۔(r)

جب تك حضرت فاطمه رضي الله عنها زنده ربين حضرت سيّدناعلي رضي

الله تعالیٰ عنہ نے دُوسرا نکاح نہیں کیا،آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی نسل حضرت فاطمه رضی الله عنها ہے ہی چلی، آپ کی اولاد میں جوصا جزادے تھےوہ قبل

از بلوغ ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے، اور آپ کی صاحبز ادی حضرت أمّ كلثوم رضى الله عنها سے تو كوئى اولا دى نہيں ہوئى اور حضرت زقيه اور حضرت

زینب رضی الله عنهاہے جواولا دہوئی تھی ان ہے بھی نسل نہیں چلی۔ 'جس قدر بھی سادات ہیں (جن کے نیوض ہے شرق وغرب مستفیدہے) سب حضرت

(١) من المواهب وشرحه-١٢ (٢) زادالمعاد-١٢

(٣) أسدالغاب-١٢

سيّده فاطمه رضي الله تعالى عنها كي اولا دين، آتخضرت صلى الله عليه وسلم كي بيه

خصوصیت ہے کہ آپ کی صاحبزادی سے جونسل چلی وہ آپ کی نسل مجھی گئی، ورندعام قاعدہ سے کہانسان کی نسل اس کے بیٹوں سے چلتی ہے اور بیٹی ہے جو

نسل چلتی ہے وہ اس کے شوہر کے باپ کی سل مانی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضى الله عنها عدوايت ب كدآ مخضرت صلى الله

عليه وسلم نے فرمایا كەبے شك الله نے ميرے علاوہ جو بھى نبي بھيجا اس كى

ذُرِّيت اس كى بشت مے فرمائى، اور ميرى ذُرِّيت الله تعالى نے على كى بشت سے

جاری فرمائی " سب سے پہلے حضرت حسن رضی الله عنه پیدا ہوئے ،سیّد عالم صلی الله عليه وسلم نے ان كا نام '' حسن'' تجويز فرمايا،خود بى ان كے كان بيس أ ذان

دى ادر عقيقے كے روز حضرت سيّدہ فاطمه رضى الله تعالى عنها سے فرمايا كه اس كے

بالوں کے وزن کی برابر جا ندی صدقہ کرو۔حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا نے وزن کیا توایک درہم (چونی جر) یااس سے پھیم وزن اُترا۔

ابوداؤداورنسائی کی ایک روایت میں ہے کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله تعالیٰ عنهما دونوں کا عقیقه فر مایا۔ <sup>(۲)</sup>

حضرت حسن رضى الله تعالى عنه كي ولادت رمضان المبارك سيهيكو ہوئی، بعض نے شعبان س<u>امع</u> میں ان کی ولادت بتائی ہے، اور بعض علاءنے

(١) شرح المواهب للزرقاني-١٢

(۲) مشكواة شريف، بآب العقيقه ص:۱۲\_۳۹۲

سم جواور بعض نے ہے جھی ان کی ولادت بتائی ہے، مگراؤل قول ہی ٹھیک ہے۔

مُجِرًا گلے سال مصرت حسین رضی الله عند کی ولادت ہوئی ، آنخضرت

صلی اللّٰہ علیہ وسلم ان دونوں سے بہت محبت فرماتے تھے، آپ نے فرمایا کہ بیہ دونوں وُنیامیں میرے پھول ہیں،اور بیجی فرمایا کہ بید ونوں جنت میں جوانوں

(r) \_\_\_\_\_\_\_ حضرت سیّدناعلی رضی اللّہ عنہ ہے روایت ہے کہ سینے ہے سرتک

حضرت حسن المنخضرت صلى الله عليه وسلم كے مشابہ تنے اور حضرت حسين سينے سے

نيچ نيچ حضورا قدى صلى الله عليه وسلم كے مشابہ تتھے۔ ان دونوں بھائیوں کے بعد تیسرے بھائی حضرت محسن رضی اللہ عنہ پیدا

ہوئے تھے،حضورِ اقدی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ہی سینام تجویز فرمایا تھا،حضرت علی رضى الله عنه فرماتے تھے كەميں اپنى كنيت" ابوحرب" ركھنا جا ہتا تھا، جب حسن كى

ولادت ہوئی تو میں نے اس کا نام حرب رکھ دیا، آنخضرت صلی الله علیه وسلم تشریف لائے اور فرمایا: دِکھاؤ میرابیٹا کہاں ہے؟ تم نے اس کا نام کیار کھا؟ میں نے عرض کیا: حرب رکھ دیا ہے، آپ نے فرمایا: نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر

(٢) مكلوة عن البخاري-١٢\_ (١) الاصابي-١٢

(٣) مقلوة شريف-١٢ (٣) مڪلوة شريف-١٢

(۵) "حرب" كامعن" جنك" ب، حضرت على رضى الله تعالى عنه بهاور مرد اور نبردآنها

إنسان تقى انبول نے جاہا كەكى طرح جھے ايوحب كباجانے ملكى اس كتے ہرمرجہ آپ

نے بچوں کا نام حرب رکھا۔ ۱۲ مندعفا اللَّه عند

جب حسین کی ولادت ہوئی تو میں نے اس کا نام بھی حرب تجویز کردیا، آمخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ وکھاؤ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس کا تم

صلی اللہ علیہ وسم تشریف لائے اور فرمایا کہ دھاو سیر ابیا جات ہے ، ان ما اے کیانام رکھا؟ میں نے فرمایا: نبیس وہ

نے کیانام رکھا؟ میں نے عرص کیا: حرب نام رکھ دیا ہے، اپ مے فر مایا: ایل وہ مسین ہے۔ پھر جب تیسرا بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام بھی میں نے حرب جویز

کردیا۔ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: وکھاؤ میرابیٹا کہال ہے؟ س کاتم نے کیا نام رکھا؟ میں نے عرض کیا کہ حرب نام رکھ دیا ہے! فرمایا:

نہیں اوہ محن ہے، پھر فر مایا کہ میں نے جوان کے نام تجویز کئے ہیں سیتیوں نام بارون (پیغیر صلوات الله وسلامه علیه) کے (تینوں) بچوں کے نام ہیں، ان کے ایک بیجے کا نام شبر، دُوسرے کاشبیر، تیسرے کامشیر تھا۔ حسن، حیین محن

انكارجمه

حضرت سیّرہ فاطمہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کے تیسرے صاحبز ادے حضرت محسن رضی اللّٰہ عنہ نے بچین ہی میں وفات پائی۔

حفرت سيّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنها ہے تين صاحبزادياں پيدا ہو كيں۔ اوّل حضرت رُقيدرضی اللّٰہ تعالیٰ عنها جنہوں نے بچپن میں انتقال فرمایا،

اول معرت رفیدر فاللہ تعالی سہا ، ہوں ہے ، ای وجہ سے بعض مور خین نے ان کولکھا بھی نہیں ہے۔

دُوسرِی صاحبزادی حضرت أمّ کلثوم رضی اللّه تعالیٰ عنها ت<u>ض</u>ی،ان کا پېلا

(٢) المواهب وشرحه-١٢

<sup>(</sup>١) جمع الغوائد ومسند إمام احمد-١٢

تكاح حضرت امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عندے ہوا تھا، جن ہے ايك

صاجزادے حضرت زیرادرایک صاجزادی حضرت زیر پیدا ہو کیل۔

پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عون بن جعفر رضی الله عندے نکاح ہوا اور ان ہے کوئی اولا دنہیں ہوئی۔ پھر جب ان کی وفات مو كى تو ان كے بھائى حضرت محمد بن جعفر رضى الله تعالى عندے نكاح موا، ان

ے ایک صاحبز ادی پیدا ہوئیں جو بچین ہی میں وفات یا گئیں۔ پھر حضرت محمد بن جعفر رضی الله عند کے اِنقال کے بعدان کے بھائی حضر فے عبداللہ بن جعفر

رضی الله عندے نکاح ہوا ، ان ہے بھی کوئی اولا رہیں ہوئی اوران ہی کے تکاح

میں حضرت اُمّ کلثوم کی وفات ہوئی، اور ای روز ان کےصاحبز اوے حضرت

زيدً كى وفات ہو كى جوحضرت عمر رضى الله عندے بيدا ہوئے تھے۔

حفرت سيّده فاطمة كي تيسري صاحبزادي حفرت زيب رضي الله عنها تخسی، ان کا نکاح حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عندے ہوا تھا جن ہے دو صاحبز ادے عبداللّٰہ اورعون میدا ہوئے ، پھر جب حضرت زینب رضی اللّٰہ عنہا کی وفات ہوگئی تو حضرت عبداللہ بن جعفررضی اللّٰہ عنہ نے ان کی بہن حضرت أمِّ كلثوم رضى الله عنهاسے نكاح فرماليا جس كا ذِكرا بھى گزرا۔ بياولا دتين لڑ كے تين لڑ کیاں حضرت سیّدناعلی رضی اللّٰہ عنہ کی حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنہا ہے

ہوئی، ان کے علاوہ ان کی دوسری بیوبوں سے جو بعد میں ان کے تکاح میں

آئيں اور بھی اولا دہوئی۔

مؤر تخیین نے حضرت علی رضی الله تعالی عنه کی تمام اولاد کی تعداد ۳۲ کاسی ہے، جن میں ۱۲ لڑکے اور ۱۶ لڑکیاں تھیں، حضرت حسن رضی الله عنه کے ۱۵ لڑکے اور ۵ لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور حضرت حسین رضی الله عنه کے ۲ لڑکے ۳ لڑکاں پیدا ہوئیں۔

رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ وَارْضَاهُمُ اَجْمَعِيْنَ وَجَعَلْنَا بِهَدُيهِمْ مُتَّبِعِيْنَ، وَاللهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ اَتَمْ وَاَحْكَمُ

\*\*\*

# فَاعْتَبِرُوا يَالُولِي الْأَبْصَار

حفرت سيّده فاطمه زبراءرضي الله ثغالي عنها أتخضرت صلى الله عليه وسلم

كى سب سے زيادہ بيارى اور چہيتى صاحبز ادى تھيں، ان كوآ تخضرت صلى الله عليه

وسلم نے جنت کی عورتوں کی سردار بتایا ہے، ان کی شادی سس سادگی ہے

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے گی، یہ بہت غور کرئے اورغور کرنے کے بعدائی الله اولاد کی شادیاں اس کے مطابق کرنے کی چیز ہے۔ آج لوگ آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور آپ، کے اہل بیت (علیم الرحمة والرضوان) کی محبت کے بوے وعوے کرتے ہیں لیکن ان کے اہتا عادر افتداء کواپنی اور خاندان کی ذلت اور عاریحے ہیں۔ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام دیا، آنخضرت صلی عاریحے ہیں۔ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام دیا، آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے قبول فر مایا، مثلنی کے تمام طریقے جن کا آج کل رواج ہے، ان میں سے کوئی بھیٹرا بھی نہ کیا گیا، یہ طریقے لغواور سنت کے خلاف ہیں۔ پھر آنکضرت صلی الله علیہ وسلم نے خود ہی نکاح پڑھایا۔ اس معلوم ہوا کہ باپ می کو لائو کی کے نکاح کے وقت چھے چھے پھرنا جس کا آج کل دستور ہے یہ بھی کا لڑک کے نکاح کے وقت چھے چھے پھرنا جس کا آج کل دستور ہے یہ بھی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ باپ خود

ا ٹیاڑ کی کا نکاح پڑھ دیوے،مہر بھی تھوڑ اسامقر رکیا گیا، ہزار وں رویے مہر میں

مقرّر کرنا اور وہ بھی فخر اور بردائی جنانے کے لئے اور پھرادا ند کرنا اس میں

آتخضرت صلی الله علیه وسلم کا اِتباع کہاں ہے؟ جولوگ مہر زیادہ باندھ دیتے ہیں

اور پھراً دانبیں کرتے وہ قیامت کے روز بیوی کے قرض داروں میں ہول گے۔

حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنہا کی رُفھتی صرف اس طرح ہوئی کہ

حضرت أُمِّ ايمن رضي الله عنها كے ساتھ آتخضرت صلى الله عليه وسلم نے ان كو

د ولہا کے پاس بھیج دیا، بید دونوں جہان کے بادشاہ کی صاحبز ادی کی رُحصتی تھی

جس میں نہ ڈھوم دھام نہ میانہ نہ یا لکی اور نہ روپیوں کی بکھیر ، نہ حفزت علی رضی

الله عنه گھوڑے پر چڑھ کر آئے ، ندآ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان سے

كينول كاخرج ولوايا، نەكنبە براورى كا كھانا كيا، نەحفرت على رضى الله عند نے

بارات پڑھائی، نہ آتش بازی کے ذریعے اپنا مال پھوٹکا، دونوں طرف ہے

سادگی برتی گئی، قرض ، دھار کر کے کوئی کام نہیں کیا،مسلمانوں کو لازم ہے کہ

سردار دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو نہ صرف اعتقاد ہے بلکہ عمل ہے

جهيز كتنامخضرتها؟ اس كي تفصيل جم لكه حِيكه جين، نه آنخضرت صلى الله عليه و الم نے کسی ہے قرض اُ دھار کر کے جہز تیار کیا نداس کی فہرست لوگوں کو دکھائی،

نه جیزی چیزوں کی تشهیر کی گئی، ہم کواس کی پیروی لازم ہے، اگر بیٹی کو پچھودیں تو متنجائش سے زیادہ کی فکر میں نہ پڑیں اور ضرورت کی چیزیں دیں اور دیکھاوا کرکے نیدیں، کیونکہ میا بنی اولا د کے ساتھ اِنسان ہے، دُوسروں کو دِکھلا کر دینا

یا فہرست دکھاناسراسر فلانب شرع اور خلاف عقل ہے۔

پھر آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واماد اور بیٹی پر کام کی تقسیم کردی،

ابودا ؤدشریف میں ہے کہ سردار دوجہان صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی چکی خود

پیتی تھیں اور ہانڈی خود ایکاتی تھیں اور جھاڑ وخود دیتی تھیں، آج کل کی عورتیں اس کوعیب جھتی ہیں، بھلا جنت کی عورتوں کی سردارے بڑھ کرکون عزّت والی

ہوسی ہے؟

آج كل كے سلمان كہلانے والے متلنى سے لے كرشادى تك اور پھر اس کے بچوں کے پیدا ہونے اور ختند اور عقیقہ تک فضول رسیس کرتے ہیں جن

میں بہت ی شرکید سمیں ہیں اور کا فرول سے لی ہیں اور بہت ی رسمیں سودی بیسہ لے کر آنجام دیتے ہیں اور ان رسموں کو کرنے میں نمازیں تک برباد کرتے ہیں

اور بے شار بڑے بڑے گنا ہون میں ملوث ہوجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو

اسيخ پنجير صلى الله عليه وآله وسلم كى چيروى كى توفيق محتص -

حضرت سيده فاطمه رضى الله تعالى عنها كے گھر ميں سيدِ عالم

صلى الله عليه وسلم كا آنا جانا

حضرت رسول خداصلی الله علیه وسلم باخدا بھی تھے اور باخلق بھی ، یعنی الله جل شانهٔ ہے تعلق ومحبت اور الله تعالیٰ کے ذکر میں بھی پوری طرح مشغول رہتے تھے،اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی اور میل جول میں بھی کوتا ہی نہ فرماتے

تھے،آپ چونکہ معلم إنسانيت تھاس لئے آپ کی زندگی ساری اُمت کے لئے

مونہ ہے۔آپ کی زندگی ہے مبتی ملتا ہے کہ نہ تو انسان کوسراسر کنیہ وخاندان کی عبت میں پھنس کرخداوندِ عالم سے عافل ہوجانا چاہئے اور نہ برزرگی کے دھوکے میں کنیہ وخاندان سے کٹ کراُذ کارواوراد کومشغلہ زندگی بنالینا چاہئے،اعلی اور اکمل مقام یہی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا اِتاع کرے اور ہر شعبہ زندگی میں آپ کی اِقتداء کو کھو ظار کھے۔

آ تخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے تکاح بھی کئے اورآپ کے اولا و بھی ہوئی، پھرصا جزادیوں کی شادیاں بھی کیس اور ان کی شادی کرویے کے بعد بھی ان کی خرخرر کھی، حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنها کا تکاح جب آپ نے حضرت سیّد ناعلی مرتضی رضی الله تعالی عندے کردیا تو آپ اس روز رات کوان کے پاس تشریف لے گئے اور اکثر جاتے رہتے تھے اور ان کے حالات کی خرخرر کھتے تھے اور ان کے بچول کو پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حفرت سيّدناعلى اورسيّده فاطمدرضي الله عنها كے درميان آپس ميں كچھر بحش ہوگئ تو حضور اقدى صلى الله عليه وسلم تے ان كے گھر تشريف لے جا كر صلح كرادي-اس كے بعد باہرتشريف لائے اور حاضرين ميں سے كى نے دريافت كيا كه آپ جب ان کے گھر میں داخل ہوئے تو چہرے پر کوئی خاص خوشی کا اثر نہ تھااور أب جَلِه بابرتشريف لائے بين قو چرے يرخوشى كة فار بي؟ آب فرمايا: بين کول خوش ندہون جبکہ میں نے اسے دو پیاروں کے درمیان سلح کرادی (۱) ايك مرتبهآ تخضرت صلى الله عليه وسلم حضرت سيّده فاطمه رضي الله عنها

11-4101 (1)

کے گھر تشریف لے گئے ،وہال حضرت علی رضی الله عند کوموجود نہ پایا،صا جزادی

ے یو چھا کہ وہ کہاں ہیں؟ عرض کیا کہ ہمارے آپس میں پکھر بخش ہوگئ تھی، لبذا وہ غصہ ہوكر چلے گئے اور ميرے ياس قبلوك ندكيا۔ ايك صاحب سے

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که دیکھنا وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے جاکر تلاش کیا ادر واپس آ کرعرض کیا کہ دہ مجد میں سور ہے ہیں ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجد میں تشریف لے گئے ، دیکھا کہ وہ لیٹے ہوئے (سورہے) ہیں اور

ان کے پہلوے جاور گر گئ ہے جس کی وجہ سے ان کے جسم کومٹی لگ گئ ہے، آ تخضرت صلى الله عليه وسلم منى يونجه الكهاور فرمايا: "قُدمُ آبَ شُرَابٍ قُدمُ آبَ تُرَابِ" اوْتَى والْے أَنْهِ اوْتَى والے أَنْهِ ا

صاحب فتح الباري في اس حديث على مستلة نابت ك بي،مثلا: ا - جو غضے میں ہو، اس سے اپیا مذاق کرنا جس سے ان کو مانوس کیا جاسکے وُرست ہے۔ ۲-این واماد کی ولداری اور ناراضگی وُور کرنا بہتر عمل ہے۔

٣-باپ اپنی بیٹی کے گھر میں بغیر داماد کی إجازت کے داخل ہوسکتا ہے جبکہ بیہ معلوم ہوکداس کوگرانی نہ ہوگی۔(٣)

ايك مرتبه حفزت سيّدِ عالم صلى الله عليه وسلم حضرت سيّده فاطمه رضي الله عنہا کے گھر تشریف لے گئے ،حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ بھی ساتھ بیٹے ، وہاں

(r) بخاری شریف.

<sup>(</sup>۱) دوپېرکوکھانا کھا کرسونے پالیٹ جانے کو" قیلولہ" کہتے ہیں۔ ۱۳

 <sup>(</sup>٣) فتع الباري، بأب توم الرجال في المسجد.

بینج کر حضرت حسن رضی الله عند کے بارے میں سوال فرمانے لگے کہ کیا پہاں تپهونوا ہے، کیا یہاں چپوٹوا ہے؟ اتنے میں حضرت حسن رضی اللّٰہ عنه آپنچے، حتی كددونوں ايك دُوسرے سے گلے ليك مجئے ،اس وقت آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے دُعا کی کداے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت قربا اورجواس سے محبت کرے، اس سے مجی محبت فرماً۔ بیاس وقت کی بات ہے جبکہ حضرت حسن رضي اللّه عنه جيو في سے تھے۔

حضرت أسامه بن زيدرضي الله عنهما روايت فرمات بين كه جارب ( بيين ك زمان ميس ) رسول الله صلى الله عليه وسلم مجهد كواين ران ير بشحات تحےاور دُوسری ران پرحسن بن علی کو بٹھا لیتے تھے اور دونوں کو چمٹا لیتے تھے اور يول وُعافر مات يخص "اللَّهم ادحمهما فانَّى ادحمهما" بعض مرتبه تخضرت صلى الله عليه وسلم حفزت سيّده فاطمه رضي الله عنها سے فرماتے كه ميرے بيوُل ( یعنی حضرات حسنین اگولاؤ، پھرآپ ان کوسو تکھتے اور ( سینے سے ) چمٹاتے ستھے۔ حضرت أسامد بن زيدرضي الله عنه فرمات من كدا يك مرتبدرات كويس ا يك ضرورت كے لئے رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كى خدمت ميں پہنچا (باہر سے ا ہے آنے کی اطلاع دی) آپ جا در لیسے ہوئے باہر نکلے، جا در میں کچے محسوں ا وتا تھا، میں نے جب اپنی ضرورت پوری کرلی تو عرض کیا: یا رسول الله! بید کیا

(١) مشكواة عن البخارى ومسلم-١٢

 <sup>(</sup>۲) بخاری شریف ۱۲ ( ترجمه وُعا) اے الله! ان پر رحم فرما کیونکه میں ان پر رحم کرتا 11-U95 1r\_527 (r)

ہے جے آپ لیٹے ہوئے ہیں؟ آپ نے جادر کھول دی، تو میں نے ویکھا کہ

آپ كايك كولى يرحن اوردُوس كولى يرحسن بين ،آپ نے اس وقت

فرمایا که میری اولا دین اور میری صاحبزادی کی اولا دین اور میرنجی وُعا دی: "اللهم اتى احبهما قاحبهما واحب من يحبهما"\_(١)

ايك مرتبه أتخضرت صلى الله عليه وسلم اس حال ميس بابرتشريف لائ كد حفرت حن رضى الله عندآب كم مبارك دوش يربيشي بوئ تھے\_(٢)

## خانگی احوال

حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی سر ماہید دار آ دمی نہ تھے، ان کے پہال نہ

اسباب عيش فراجم تقےنه خورونوش کی فراوانی تھی ، گھر میں ندسامان بہت تھانہ گھر

عمدہ تھا، نہ کوئی خدمت گارتھا، آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے جوحال ( فقر و فاقیہ كا)ايے لئے بيندكياوى داماداور بني كے لئے بيندفرمايا تھا۔ايك مرتبه حضرت

سيّدہ فاطمه رضی اللّه عنها حاضر خدمت ہوئيں اور عرض كيا: يارسول اللّه! ميرے اورعلی کے پاس صرف ایک مینڈ سے کی کھال ہے جس برہم رات کوسوتے ہیں

اور دِن کواس پراُونٹ کو جارہ کھلاتے ہیں،آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا كه: اے ميرى بيني! صركر! كيونكه موئ (عليه السلام) في وي برس تك ايني

(۱) مشکوٰة شريف (ترجمه دُعا) اے الله! ميں ان عصبت كرتا موں پس تو بھى ان سے محبت فرمااور جوان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ ۱۲

(r) مشكلوة شريف- ١٢

یوی کے ساتھ قیام کیا اور دونوں کے پاس صرف ایک عبائقی (ای کواوڑھے

ادرای کو بچھاتے تھے )۔ ایک روز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنہا

ایک روز احضرت می الله علیه و مم مجرت سیده قاطمه رسی الله مها کے گھر تشریف لے گئے ، اس وقت حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنهما منت سبخ مصل مال مل مل نہ ملک نہ ملک کے مصرف علی کا اللہ عنهما

موجود ند تنے، آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت قرمایا کہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ عرض کیا: آج اس حال میں صبح ہوئی کہ ہمارے گھر ( کھانے کو تو کیا)

بیکھنے کو (بھی) کچھ نہ تھا، لبذا (ان کے والد جناب) علی (رضی اللہ عنہ) ان کو بید کہد کر (باہر) لے گئے ہیں کہ گھر میں تم کوروکر پریشان کریں گے، قلال یہودی

ہدر (باہر) کے سے ہیں ار هرین مورور پرینان مرین مصافعات ہوں کے پاس گئے ہیں (تا کہ پچھ محنت مزدوری کرکے لاویں)۔ بیان کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرف توجہ فرمائی اوران کو تلاش فرمالیا، وہاں دیکھا

کدونوں بے ایک کیاری میں کھیل رہے ہیں اور ان کے سامنے پھے کھور اس پڑی ہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عندے فرمایا کہ میرے ان بچوں کو گھر نہیں لے جلتے ہو؟ گری تیز ہوئے سے پہلے پہلے لے چلو!

انہوں نے عرض کیا: اس حال میں آج صبح ہوئی ہے کہ ہمارے گھر میں پھے بھی ( کھانے بلکہ چکھنے کو) نہ تھا (اس لئے ان کو لے کرآیا ہوں، اب میرے اور بچوں کے بیٹ میں تو کچھ پہنچ گیا، مگر فاطمہ کے لئے کچھ مجھوریں اور جمع کرنا

ہے) تھوڑی می در جناب اور تشریف رکھیں تو میں فاطمہ کے لئے (بھی) چند تھجوریں جمع کرلوں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تشہر گئے ، جتی کہ پچھ تھجوریں

(١) شرح موابب لدنيه-١٢

حضرت سيّده فاطمه رضي اللّه عنها كے لئے جمع ہو كئيں ،ان تھجوروں كوايك چھو فے ے کپڑے میں باندھ کرواپس ہوئے ، ایک بیجے کوحضرت سرؤر عالم صلی اللہ عليه وسلم نے اور وُ وسرے بیچے کو حضرت علی مرتضی سیّدالسا دات رضی اللّه عند نے گود میں لیااورای طرح گھر<sup>(۱)</sup> پہنچے، واقعہ کے اندازے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیّدناعلی مرتضی رضی اللّہ عنہ نے یہودی کے باغ میں مزدوری کرکے اپنے لئے اور بچوں کے لئے اورا پنی اہلیہ محتر مدے لئے تھجوریں حاصل کی تھیں۔ آتخضرت صلى الله عليه وسلم كے گھر ميں بھی فقر وفاقه رہتا تھاا ورآپ کی صاحبزادی کے گھر میں بھی یہی حال تھا، جب کچھ نیسرآ جا تا توایک گھر دُوسرے گھر کی خبر لیتا تھا، حضرت سیّدناعلی رضی اللّه عند فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میرے گھر میں کچھ ندتھا جے میں کھالیتا، اوراگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں يجه ہوتا تو مجھے بننج جاتا، لہذا میں مدینہ سے باہرایک جانب کونکل گیا اور ایک يبودي كے باغ كى د بواركے باہر سے جوشق ہوگئ تھى اندركوجھا تكا، باغ والے يبودي نے كہاكدا اے أعراني اكيا جا بتا ہے؟ ميرے باغ كوياني دے دے اگر ہر ڈول پر ایک مجور لینا منظور ہو؟ میں نے کہا: اچھی بات ہے، دروازہ کھول! چنانجاس نے دروازہ کھول دیااور میں نے پانی کھنچنا شروع کردیا، ہرڈول پروہ مجھے ایک ایک تھجور دیتا جاتا تھا، جب اتن تھجوریں ہوگئیں کہ میری تھیلی بحرگئی تو میں نے کہا: بس مجھے بیکا فی ہیں!ان کو کھا کراور یائی بی کرمیں آمخضرے صلی الله عليه وسلم كى خدمت مين حاضر جو كياء آب اس وقت معجد مين صحابة كى ايك

(١) الترغيب والتربيب جلد:٥-

جاعت كم ما ته تشريف ركعة تقير (١)

حضرت انس رضی اللّه عندروایت فر ماتے ہیں که حضرت سیّدہ فاطمہ رضی الله عنهانے ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جوگ روٹی کا ایک عکرا دیا، آپ نے فرمایا: اے فاطمہ! تین روز ہے میں نے پچھکھایا نہیں، اتناعرصہ گزر عافے يربي مجھے ملاہے۔(r)

أيك مرتبه ٱتخضرت صلى الله عليه وسلم، حضرت صديقِ اكبراور فاروقِ اعظم رضى الله عنهما كے ساتھ حضرت ابوا بوب انصاري رضي الله عند كے مكان پ يہنيج، انہوں نے آپ كى دعوت كى اور ايك بحرى كا بجد ذرج كر كے سالن يكايا اور رونی تیاری ،آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ایک روٹی میں تھوڑا سا گوشت رکھ کر حضرت ابواً يوب رضى الله عنه كو ديا كه بيه فاطمه كو پېنچاد واس كوبھى كئى روز سے پچھے نہیں مل سکا، چنانچہوہ ای وقت پہنچا آئے۔

فضائل ومناقب

أتخضرت صلى الله عليه وسلم حضرت سيّده فاطمه رضي الله تعالى عنها كي ولداری کابہت زیادہ خیال فرماتے تھے، ایک مرتبہ آپ نے إرشاد فرمایا کہ:

> فاطمة بضعة مِنِّي فمن اغضبها اغضبني وفي رواية يريبني ما ارابها ويؤذيني ما أذاها- (٣)

(۱) الترغيب والتربيب-۱۲ (۳) مشكلوة شريف-۱۲ (٢) الفيا-١٢

ترجمہ: - فاطمہ میرے جم کا کڑا ہے، جس نے اے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، دُوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: اس کے رنج سے مجھے رنج ہوتا ہے اور اس کی ایذا سے مجھے ایذ اہوتی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللّه عنہا فرماتی تھیں کہ میں نے آتخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کی عادت اور سیرت وصورت اور گفتگو ہے اس قدر مشابہت کسی کی

عادت اور سیرت اورصورت اور گفتگو کی نہیں دیکھی جتنی حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰ عنسا کی تھی، جب وہ آپ کے ہائی آتی تھیں تو آپ کھڑے ہوجاتے تھے

الله عنها كى تقى، جب وه آپ كے پاس آتى تھيں تو آپ كھڑے ہوجاتے تھے۔ اوران كا ہاتھ چوشتے تصاورانے پاس بٹھاتے تصاور جب آپ ان كے پاس

جاتے تھے تو وہ بھی کھڑی ہوجاتی تھیں اور آپ کا ہاتھ چوتی تھیں اور آپ کو احراب کو ہوتی تھیں اور آپ کو احرام سے بٹھاتی تھیں۔ حضرت ثوبان رضی اللّٰہ عندروایت فرماتے ہیں کہ سینے میں سال میں سال

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے توسب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی الله عنها سے ال کر روانہ ہوتے تنے اور جب واپس تشریف

لاتے تھے تو سب سے پہلے حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنہا کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔

أيك مرتبه آمخضرت صلى الله عليه وسلم في حضرت سيّده فاطمه رضى الله

عنہا نے فرمایا کہ (جس پرتم کو غصہ آئے) اللہ کو (بھی اس پر) تہارے غصے کی وجہ عصر آئے ہاری اللہ تعالیٰ (اس سے) تہاری وجہ سے غصر آئا ہے) تہاری

(۱) الينار١١ (١) الينار١١

رضا کی وجہ سے راضی ہوتے ہیں۔(۱)

حصرت على رضى الله عند فرماتے تھے كه ميں نے رسول الله صلى الله عليه

وسلم سے سنا کہ قیامت کے روز پردے کے پیچیے سے ایک منادی اعلان کرے گا كدا ب لوكو! ايني آتكھوں كو بند كرلو، فاطمه بنت سيّدنا محد (صلى الله عليه وسلم)

(r)\_したいか ایک مرتبہ سیّدعالم صلی اللّہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین اوران کے

والدین (رضی الله تعالی عنهم) کے بارے میں فرمایا کہ جن سے ان کی لڑائی ہے

میری بھی لڑائی ہے، اورجن سے ان کی سلم ہے میری بھی سلم ہے۔ حضرت حذيفه رضى الله عندفرمات تحفيكه بين أتخضرت صلى الله عليه

وسلم کی خدمت میں حاضر ہواء آپ نے اس وقت فر مایا کد بے شک میفرشتہ ہے

جوزمین برآج کی اس رات سے پہلے بھی نہیں نازل ہوا، ایخ زب سے اجازت لے كر مجھے سلام كرنے اوريہ بشارت دينے كے لئے آيا ہے كديقيناً

فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور بقینا حسن حسین جنت کے جوانوں کے

א כונ tu-حفرت عائشەرضى الله عنها ، روايت بى كە آتخضرت صلى الله عليه

وسلم كى جم سب بيويان آپ كے ياس تقيس كداس اثنا ميں سيّدہ فاطمدرضي الله عنها آ كنين، ان كى رفتاربس ہوبہوآ مخضرت صلى الله عليه وسلم كى رفتارتھى، جب

> (٢) الضأر (١) أسدالغابـ ١٢

(٣) مقلوه شريف-١٢

(١) مقلوة شريف-١٢

ان پرآ مخضرت سرقر عالم صلى الله عليه وسلم كى نظر پرئى تو آپ نے فرمايا: آؤجي مرحبا! بجران كوآپ نے بشاليا، اس كے بعد چيكے ہاں كى كان بيس بجح فرمايا وجس كى وجہ ہون ہون يك كان بيس بجح فرمايا ووارہ آہت ہوں ان كى كان بيس) بجح فرمايا، وہ اچا تك بہت رنجيدہ و يكھا تو وجارہ آہت ہوں الله عليه وسلم تشريف لے گئے تو بيس نے دريافت كيا كہ بتاؤكه آمخضرت صلى الله عليه وسلم نے تم ہے آہت ہے كيا فرمايا تھا؟ حضرت سيّدہ آخضرت ملى الله عليه وسلم نے تم ہے آہت ہے كيا فرمايا تھا؟ حضرت سيّدہ فاطمہ رضى الله عنها نے جواب ويا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كى رازكو بيس كيوں كھولوں؟ (سب سے فرمانے كى بات ہوتى تو آپ آہت ہے كيوں فرماتے؟)۔

جب آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی وفات ہوگئ تو ہیں نے سیّدہ فاطمہ رضی الله عنہا ہے کہا کہ میرا ہوتم پرخ ہاں کے زور بیں پوچھتی ہوں کہ رسول الله علیہ وسلم نے تم سے کیا فرمایا تھا؟ حضرت سیّدہ ؛ اطمہ رضی الله عنہا نے جواب دیا کہ ہاں اب بتا عمی ہوں! پہلی مرجہ جوآپ نے آہتہ سے فرمایا تو خبر دی تھی کہ جبریل ہرسال بھے سے ایک مرجہ قرآن مجید کا دور کرتے تھے اور اس مرجہ انہوں نے دور مرجہ دور کیا ہے اور میں (اس لئے ) سجھتا ہوں کہ دُنیا سے میر ہے کوچ کا وفت قریب آگیا ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرنا اور مبر کرنا کیونکہ میں میر سے کوچ کا وفت قریب آگیا ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرنا اور مبر کرنا کیونکہ میں تہمارے لئے پہلے سے جانے والوں میں بہت بہتر ہوں۔ یہ من کر میں نے رونے گئی۔ جب آپ نے میرارنج دیکھا تو دوبارہ آہتہ سے بجھ فرمایا، اور اس وقت کا فرمانا یہ تھا کہ کیا تم اس پر داخی نہیں ہوکہ جنت کی ٹورٹوں کی سردار ہوگی میا

بیفرمایا که مؤمن عورتوں میں سب کی سردار ہو۔ دُوسری روایت میں ہے کہ پہلی

مرتبهآپ نے آہتدے فرمایا کہ میں ای مرض میں وفات یا جاؤں گا، لہٰذامیں

رونے لگی، بھردوبارہ آ ہتہ۔ فرمایا کہ آپ کے گھر والوں میں سب سے پہلے میں ہی آپ سے جا کرملوں گی، بین کر مجھے بنسی آگئی۔ (۱)

د نی تربیت

حضرت مرة رعالم صلى الله عليه وسلم الله جل شانهٔ كي طرف ہے أمت كي

تربیت اور تزکیزنفس کے لئے تشریف لائے تھے۔ تربیت اور تزکیہ میں آپ کسی

كالحاظ نبيس قرماتے تھے، اپنی از واج واولا واورعزیز وقریب سب ہی کواللہ تعالیٰ

ع ذرائے اور آخرت كافكرمند بناتے تھے، جب آيت كريمه: "وَأَنْسِينَدُ

تشير وَف الْأَقْد بين "انال مولى توسيدعالم على الله عليه وسلم في اين رشته

دارول اور خاندان والوال كوآخرت كے عذاب سے ڈرایا، اور قبیلول اور بعض رشته دارول كانام لي كرفر ماياله الناهية آب كودد أرخ سے بياك في تمهار عليك

كام نييل آؤل كالمجيح بخارى مي بكرآب في اس موقع يرفر مايا كداب قریش! این نفوں کو دوز خ سے بچالو، میں اللہ کے معاملے میں تہارے کچھ

كام ندآة ك كا- اور بن عبد مناف يجى يمي فرمايا- پير فرمايا كدا عاس! میں اللّٰہ کے معاملے میں تمہارے کچھ کام ندآؤں گا (اپنے کودوزخے بیاؤ)۔

(۱) مڪلوة شريف-۱۲

(۲) (زجمه آیت) اورآب این نزویک کے کنے کوڈرایئے۔

اے صفید! جواللہ کے رسول کی پھوپھی ہیں، میں اللہ کے معالم میں تہارے
پھے کا مہیں آؤں گا (اپنے کو دوزخ سے بچاؤ)۔اے محمد کی بیٹی فاطمہ! میرے
مال میں ہے تم جو جا ہوسوال کرلو، میں اللہ کے معالم میں کچھے کا مہیں آؤں گا

(ایخ کودوزخ نے بچالو)۔ (۱) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنها کی

شادی کردیے کے بعد بھی دین تربیت کا خاص خیال رکھا، حضرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں کدایک مرتبدرات کوآنخضرت صلی الله علیدوسلم میرے اور فاطمہ

کے پاس تشریف لائے اور ہم دونوں کو نماز (تہجد) کے لئے جگایا، پھراپے گھر میں تشریف لے گئے اور دیر تک نماز پڑھی، ہمارے اُٹھنے (اور وضو وغیرہ کرنے) کی کوئی آہٹ نہ ٹی تو دوبارہ تشریف لائے اور مجھ کو جگایا اور قرمایا: اُٹھو نماز پڑھو، میں آٹکھیں ملتا ہوا بیٹے گیا اور عرض کیا کہ خداکی تشم! جنتی نماز ہمارے

مقدر میں ہے وہی تو ہم پڑھیں گے، ہماری جا نیں اللّٰہ کے قبضے میں ہیں، جب اللّٰہ تعالیٰ ہم کو بیدار فرمانا چاہتے ہیں بیدار فرمادیتے ہیں (اور تھوڑ ابہت وقت جو ملتا ہے پڑھ لیتے ہیں) بیس کر آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم اپنی راان پر ہاتھ مارتے ہوئے اور میر لفظوں کو (تعجب سے) وُہراتے ہوئے واپس ہوگئے مارتے ہوئے واپس ہوگئے

<sup>(</sup>۱) یعنی خود نیک کام کرواور الله تعالی کے آمکام کے خلاف مت چلو، الله تعالی نے عذاب دیا چاہاتو میں نہیں چھڑا سکول گا، اس کا مطلب سفارش کی نفی نہیں ہے، بلکه علی پر اُبھار نا مقصود ہے اور جس کی شفاعت کی جائے اس کو بھی تو لائق سفارش ہونا ضروری ہے، جومؤمن شہرہ گاس کی توسفارش ہی نہ ہوگا۔ ۱۲ منہ

اور قرآن مجيد كي بيآيت بإهمى: "وَكَانَ الْإِنْسَانُ ٱكْتُرَ شَيْءٍ جَدَلًا" (يعنى

آ دی جھڑ ہے میں سب ہے بڑھ کر ہے )۔ (۱) حضرت علی رضی اللّہ عنہ ہے یہ بھی روایت ہے کہ حضرت سیّدہ فاطمیہ

حضرت على رضى الله عندے ميہ بھى روايت ہے كه حضرت سيّدہ فاطمه (رضى الله عنها) كومعلوم ہوا كه سيّدِ عالم صلى الله عليه وسلم كے پاس كچھ غلام اور

(رصی الله عنبا) لومعلوم موا له سیدعام می الله علیه و م عے پال چھ علام اور باعدیال آئی ہیں، چونکه ان کوخود چکی پینا پڑتا تھااس کئے ان کے ہاتھوں ہیں

اس كے نشان بڑ گئے تھے، ان نشانوں كو دِكھانے اور خدمت كے لئے باندى يا غلام طلب كرنے كے لئے وہ سيّدِ عالم صلى الله عليه وسلم كى حرم سرائے ميں پہنچيں،

غلام طلب ارئے کے لئے وہ سیدعام می اللہ علیہ وسم می سرائے اللہ عنہا ہے۔ آپ تشریف نہیں رکھتے تھے لہٰذا وہ اپنی معروض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ کہہ آئیں، جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم زنان خانے میں تشریف لائے تو

کہدا ہیں، جب الصرت کی اللہ علیہ و سم زمان حامے میں سریف لاہے و حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہانے ماجراعرض کردیا۔

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ بیان کرآپ رات کو ہمارے

پاس تشریف لاے، اس وقت ہم دونوں لیٹ چکے تھے، آپ کی آمد پرہم نے کھڑے ہوئے کا ادادہ کیا، آپ نے فرمایا: اپنی جگد (لیٹے) رہو، پھر آپ میرے اور فاطمہ (رضی الله عنها) کے درمیان بیٹھ گئے اور فرمایا: کی تم کویس اس

ميرے اور فاطمہ (رسى الله عنها) نے درميان بيھے سے اور حرمايا: مام وال

لے لیک جاوتو ۳ سمرتبہ "سُبْحَانَ الله "اور ۳۳ مرتبہ "الْحَمْدُ لله "اور ۲ سمرتبہ "الْحَمْدُ لله "اور ۲ سمرتبہ "الله الحبر" پڑھا کرو، بیتہارے لئے خادم سے بہتر ہوگا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) مستد احمد (۱)

<sup>(</sup>٢) مشكواة عن البخاري-١٢

مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ سیّدِ عالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اس موقع پران متنول چیزوں کو (فرض) نماز کے بعد پڑھنے کو بھی فر مایا۔(۱)

حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے آنخضرت صلی الله عليه وسلم سے بيمل سنا مجھي نہيں چيوزا۔ ايک شخص نے حضرت عليٰ سے سوال

کیا (جس کوابن الکواء کہتے تھے) جنگ صفین کی رات میں بھی آپ نے اس کو یرِ ها؟ فرمایا: اس رات میں بھی میں نے نہیں جھوڑا (اوّل رات میں بھول گیا تھا

ير) آخر حريس ما دآياتو يزهاليا- (۱) ای سلیلے میں بیضمون بھی روایت کیا گیا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ

وسلم نے خادم عطا فرمانے سے بڑی پختی ہے اِنکار فرمایا اور ایوں فرمایا کہ خدا کی قتم اہم کو (خادم) تو نہیں دُوں گا، یہ کیسے ہوسکتا ہے کہتم کودے دُوں اور صفیہ میں رہنے والوں کے پیٹ بھوک سے فیج کھاتے رہیں اوران پرخرچ کرنے کو

میرے پاس کچھ بھی نہ ہو؟ پیغلام جوآتے ہیں ان کوفر دخت کر کے صفہ دالوں پر (ア)しりろうララ

(١) مَقَالُوة شريف ٢-(٢) عمل اليوم والليكة - ١٢

(٣) أصحاب صفدوه حضرات تقے جو دین متین کے لئے جرت کر کے مدیند منورہ آکر

پڑگئے تھے، نہ کاروبار کرتے تھے نہ ان کا گھربار تھا، بھوک وبیاس کونقذا بنا کرورس گاو نبوی کے طالب علم بن کررہتے تھے اور ذکر اتعلیم ان کا مشغا تھا، مجد نبوی سے باہرایک صفہ ( یعنی چبوترہ) سائبان ڈال کر ان حضرات کی اِقامت کے گئے بنادیا گیا تھا، اس کئے ان کو

" أصحاب صفه" كها جاتا ب\_مؤلف رساله طذا في ال حضرات كم احوال ايك رسال

من لكت ين الماحظ فرما كين - ١٢ (٣) اصابيكن ابن معد- ١٢

حضور اقدس صلى الله عليه وسلم أكر جاجية تواين صاحبز ادى كوايك غلام يا باندی عنایت فرمادیت ، مرآب نے ضرورت کو پر کھااورآب کی خداواد بصیرت نے آپ کوای برآ مادہ کیا کہ صفہ میں رہے والے میری بیٹی سے زیادہ ضرورت مند ہیں، کی ندکی طرح وکھ تکلیف سے محنت ومشقت کرتے ہوئے صاحبز ادی کی زندگی گز رتو رہی ہے، مگرصفہ دالے تو بہت ہی بدعال ہیں جن کو فاقے پر فاقے گزرجاتے ہیں،ان کی رعایت مقدم ہےاورصا جزادی کواپیا عمل بتایا جوآ خرت میں بے اِنتِها اجر وثواب کا ذریعہ بنے ، وُنیا کی فنا ہونے والی تکلیف آخرت کے بے انتہا انعامات سے بے انتہا کم ہے، ای لئے آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ ان کا بڑھ لینا تنہارے لئے خادم سے بہتر ہے۔ ابودا ؤدشریف میں ہے کہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے حضرت سیّدہ فاطمه رضى الله عنها سے فرمایا: اے فاطمہ! الله سے ڈراور اسے رَبّ كا فریضہ ادا كراوراي شومركاكام انجام د اورسوت وقت ١١٣مرتبه "مُبْحَانَ الله" ادر سسمرتبه "ألْحَمْدُ يله" اور مسمرتبه "أللهُ أكْبَرُ" يره لياكر، يتني بين سوہو گئے جو تیرے لئے خادم سے بہتر ہیں۔حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنہا فاس كے جواب ميں عرض كيا كميس الله (كى تقدير) اوراس كے رسول (كى تجویز) سے راضی ہوں۔ شایداس موقع پر الله سے ڈرنے کواس لئے فرمایا کہ خدمت گزارطلب کرنے کوان کے بلندمرتبہ کے خلاف سمجھا واللّٰہ بتعالیٰ اعلم۔ بعض بزرگول سے سنا ہے کہ سوتے وقت ان چیز ول کا پڑھ لینا آخرت

کے اُجور دور جات دِلانے کے ساتھ ساتھ دن بھر کی محنت ومشقت کی تھکن کو دُور

کرنے کے لئے بھی بحرّب ہے۔ (۱) حضرت ثوبان رضی اللّٰہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ

عليه وسلم جب سفركوتشريف لے جاتے تھے تواسينے كھر والول ميں سب سے

سیدو ہے جب سروسریت بہت ہوت ہے۔ آخری ملا قات حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنہا ہے فرماتے تنے اور جب سفر ہے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنہا کے

ے واپل نشریف لانے تو سب سے پہلے مطرت سیدہ فاعمدر فی اللہ مہا ہے۔ پاس تشریف لے جاتے تھے۔ایک مرتبدایک غزوہ سے تشریف لائے اور حسب

پاک فتریف نے جانے ہے۔ ایک مرتبہ ایک فروہ سے سریف لائے اور سمب عادت سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنہا کے پاک تشریف لے جانے کے لئے ان کے گھر

پنچے، انہوں نے دروازے پر (زینت کے لئے عمدہ متم کا) پردہ لٹکارکھا تھااور ور سے مدد ہے جسے جسد (ض الأعنرا) کو مان کی سکتان سمتار کھر

دونوں بچوں حضرت حسن وحسین (رضی اللّٰہ عنہما) کو جاندی کے کنٹن پہنا رکھے تھے،آپ اندر داخل ہوئے، پھر واپس ہوگئے، حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنہا

۔ نے سمجھ لیا کہ اس وجہ سے اندرتشریف نہیں لائے لہٰذا (ای وقت) پردہ ہٹادیا اور کنگن اُ تاریخے ، دونوں بجے ان کنگٹوں کو لئے ہوئے آنخضرت سیّدِ عالم صلی

اور الله تعالى عليه وسلم كي خدمت ميس روت موس ينجي، آپ نے ان كے باتھوں

ے وہ کتان لے لئے اور جھے سے فرمایا کداے ثوبان! (راوی حدیث) جاؤ

(۱) احترراتم الحروف ہے ایک بزرگ نے بیان فر مایا جنہوں نے احیائے دین کے لئے بزار میل کا ایک پیدل سنر کیا تھا کہ اس سنر میں مجھے ان تنبیحات کی قدر معلوم ہوئی اور

بڑھا ہے میں اتنا لمباسفرآ سانی سے ملے ہوگیا، رات کو جب ان تبیجات کو پڑھ لیا تو دِن بھر کی تھکن کا فور ہوگئ۔ ۱۲ منہ عفااللہ عنہ

فاطمه کے لئے ایک مارعصب کا اور دو کنگن ہاتھی دانت کے خرید کرلے آؤ، یہ

میرے گھروالے ہیں، میں نہ پیندنہیں کرتا ہوں کہاہے تھے کی عمدہ چزیں اس

زعد كى ميس كهالين (يا يهن ليس)\_ ایک مرتبدایک واقعداییا ای پیش آیا اور وه به که حضرت سیّدناعلی رضی

الله عند کے بہال ایک مخص مہمان ہوا، اس کے لئے کھانا پکایا، حضرت سیّدہ

فاطمه رضى الله عنهائ كهاكه الخضرت صلى الله عليه وسلم كوبهي بلالين تواجها تفاء

چنانچة پ کو کھانے کی دعوت دی اور آپ تشریف لے آئے ، دروازے پر پینچ کر چو کھٹ کو ہاتھوں سے پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور دیکھا کہ گھر میں ایک طرف تقشین

يرده انكا ہوا ہے، اس كود كي كرآب واپس ہو گئے ، حضرت سيّره فاطمه رضى اللّه عنها

فرماتی ہیں کہ میں آپ کے چھے چھے جلی اورعرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ کی والیس كا كيا باعث موا؟ آب نے جواب ميس فرمايا كه ني كے لئے بيد أرست

نہیں ہے کہ بجاقت اور شپ ٹاپ دالے گھر میں داخل ہو۔ <sup>(س)</sup>

ایک مرتبه حضرت حسن بن علی رضی الله تعالی عنهمانے (مسنی میں) صدقے کے مال کی مجبوروں میں سے ایک محبور لے کر مند میں رکھ لی،حضور

(1) عصب پٹھے کو کہتے ہیں جمکن ہے کہ اس زیانے میں حلال جانوروں کے پیٹوں سے کی حتم کا ہار بنالیتے ہوں، بعض عالموں نے کہا ہے کہ ایک جانور کے دانت کو (بھی) عصب

كبتر تصروالله تعالى اعلم-١٢

(٢) مشكوة عن احمد وابي داؤد-١٢

(٣) مشكواة عن احمد وابن ماجة-١٢

اقدس صلی الله علیه وسلم نے فورا منہ سے نکال کر باہر ڈالنے کوفر مایا اور سے بھی فرمایا کرتم کوفیر نبیس کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں۔ (۱)

تربيت كے سلسلے كا ايك واقعد ميرجمي أسد الغابه ميں نقل كيا ہے كه ايك مرتبه حضرت رسول خداصلی الله علیه وسلم حضرت سیّدہ فاطمہ رضی الله عنها کے گھر تشریف لے گئے،ای وقت حضرت علی رضی اللّٰہ عنه مور ہے تھے، حضرت حسین ا نے کچھے پینے کو ہانگا، وہیں ان حضرات کی ایک بکری تھی، آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اس کا دُودھ نکالا ، ابھی آپ نے کسی کو دیا نہ تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عندآ پ کے پاس پہنچ گئے، آپ نے ان کو ہٹادیا، حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنها نے عرض کیا: ان دونوں میں آپ کووہ دُ وسرا ( یعنی حضرت حسین رضی اللّٰہ عنه) زیادہ پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ بات نہیں،اصل بات یہ ہے کہ اس دُوس ے نے اس سے پہلے طلب کیا تھا، پھر فر مایا کہ میں اور تم اور میدونوں لڑ کے اوربيسونے والا قيامت كروزايك ساتھايك جگه ہول ك\_(١)

#### وفات

حفزت سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنہانے سیّدِ عالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے جھے ماہ بعد وفات پائی، اس بارے میں اور بھی اقوال ہیں، گرسب سے زیادہ صحیح یہی ہے۔

بعض علاء نے کہا کہ آپ کے بعدسترہ روز عالم وُنیا میں رہ کر اللہ کو

پیاری ہوئیں'' حضرت نی کریم صلی الله علیه وسلم کی وفات پران کو بہت رہج ہوا اورآ پ کے بعد جب تک زندہ رہیں بھی ہنتی نددیکھی گئیں ،آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم نے ان کوخبر دی تھی کہ میرے اہل میں سب سے پہلے تم ہی مجھ ہے آ کر ملوگی۔ چنانچےالیا ہی ہوا ان کی وفات کے وقت حضرت اساء بنت عمیس رضی الله عنها و ہیں موجود تھیں،ان سے حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللّه عنهانے قرمایا کہ یہ جھے اچھانبیں لگتا کہ عورت کے جنازے کو صرف اُوپرے ایک کیڑا ڈال کر (مردول کے جنازے کی طرح) لے جاتے ہیں جس سے ہاتھ یاؤں کا پیتہ جل جاتا ہے۔حضرت اساءرضی الله عنہانے فرمایا کہ میں تم کوالی چیز بتائے دیتی وں جوجشہ میں دیکھ کرآئی موں ، میہ کر درخت کی شہنیاں منگا کرایک مسہری ے بنادی اور اس پر کیڑا ڈال دیا۔حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللّہ عنہانے اس کو بہت پسند کیااور حضرت اساماً سے فرمایا کہ جب میں وفات یا جاؤں تو تم اورعلی (رضی الله عنه) مل کر جھے کو مسل دینااور کسی کو میرے مسل میں شرکت کرنے کے لئے مت آنے دینا۔ جب وفات ہوگئ تو حضرت عائشہ رضی اللّٰہ عنہاعسل دینے کے لئے آئیں، حصرت اساء رضی اللّٰہ عنہا نے ان کو روک دیا، انہوں نے حضرت ابوبكر رضى الله عندے شكايت كى، حضرت ابوبكر رضى الله عنه تشريف لائے اور حضرت اساء رضی الله عنہا ہے فرمایا کہ اے اساء! آنخضرت صلی الله علیہ دسلم کی بیو یوں کو آپ کی صاحبر ادی کے پاس جانے سے کیوں روکتی ہو؟

انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے جھے کواس کی دصیت کی ہے۔حضرت ابو بکر (١) ذكرة في أسد الغابة وفي ذلك اقوال آخر ذكرها الحافظ في الإصابة-١٢ رضی الله عند نے فرمایا کدا چھاان کی وصیت پڑمل کرو۔ چنانچیانہوں نے ایسا ہی کیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عند کی معیت میں ان کوشنل دیا، اور کفٹا کرمسپری میں رکھ دیا، حضرت سیّد ناعلی رضی اللہ عند نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی میں رکھ دیا، حضرت سیّد ناعلی رضی اللہ عند نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی

اورا کی قول میہ بھی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عند نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وصیت کی تھی کہ بیس رات کو ہی کو فون کر دی جاؤں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور قبر میں حضرت سیّد ناعلی رضی اللہ عنداور حضرت سیّدنا عباس رضی اللہ عنداوران کے صاحبز ادی فضل رضی اللہ عنداُ ترہے۔

کہتے ہیں کہ ان کی وفات ساررمضان المبارک البھے کو ہوئی، اس وفت ان کی عمر ۲۹ سال تھی اور بعض حضرات نے ۳۰ سال اور بعض نے ۳۵ سال بتائی ہے، یہ تمام تفصیل'' اُسدالغابہ' میں کھی ہے۔

اگر میسی مانا جائے کہ حضرت رسولِ خداصلی اللّٰہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے ۳۵ ویں برس ان کی ولادت ہوئی تھی تو ۲۹،۲۸ سال کے درمیان ان کی

(۱) حافظ ابن جررحمد الله تعالى الاصابين لكهة بين كه ابن فتون نے اس كو بعيد بجه كر اعتراض كيا ہے كہ حضرت الوبكر كان شرقيس، ان كو حضرت على اعتراض كيا ہے كہ حضرت الوبكر كان شرقيس، ان كو حضرت على رضى الله عند كے ساتھ لل كر خسل دينا كيو كر دُرست ہوا؟ اور دُوسراا شكال حقى قد بهب كى بنا پر چش آتا ہے كہ وفات كے بعد شو ہر يوك كو خسل نہيں دے سكتا، (كسا قدال فسى الفت اوى چش آتا ہے كہ وفات كے بعد شو او آن تغسل زوجها و اما هو قلا يفسلها عند بنا) ووثوں اشكالوں كا جواب اس طرح ہوسكتا ہے كمكن ہے حضرت على رضى الله عند نے پردہ وال كر حضرت اساء رضى الله عند أو بانى دية جاتے ہوں اور وضل دين جاتى ہوں اور انہوں نے حضرت اساء رضى الله عند أو بانى دور اور وضل دين جاتى ہوں اور انہوں نے

کوئی اورغورت اینے ساتھ مدو کے لئے بلالی ہو۔ واللہ اعلم \_ ۱۲ منہ عفااللہ عنہ

عمر ہوتی ہے جبکندان کاس وفات الحجے مانا جائے اور یہی سیج معلوم ہوتا ہے،

جنہوں نے ۳۵ برس کی عمر بتائی ان کے قول کی بنا پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا

کی ولا دت آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی عمر شریف کے ۲۹ ویں برس ہونا لازم آتا ہے، لیکن پیکی کا قول معلوم نہیں ہوا،" الاستیعاب" میں بھی ایک ایبا واقعہ

لکھاہے کہ جس سے ۵ سبرس والے قول کی تروید ہوتی ہے۔ منداحد بن عنبل من حضرت أمّ سلمدرضي الله عنها سے روایت ہے کہ

جس مرض میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی میں ان کی تیار داری

كرتى تقى، ايك روز صح موكى توجھ سے فرمایا كدا سے ماں! ميرے لئے عسل كا مانی رکھ دو، چنانچہ میں نے اس کی تعمیل کی، پھرانہوں نے بہت اچھی طرح عسل

كياءاى كے بعد جھے كيڑے طلب كے كديرے نے كيڑے دے دو، يل

نے اس کی بھی تعمیل کی اور انہوں نے جھے کیڑے لے کرزیب تن فرمالتے،

بحر جھے نے مایا کہ میرابستر ﷺ گھریس بچھادو، چنانچہ میں نے اس کی بھی تعمیل ک،اس کے بعدوہ قبلہ زُخ ہوکراورا پناہاتھ زُخبار کے نیچے رکھ کر لیٹ گئیں اور

مجھے نرمایا کداے ماں! اب میری جان جاتی ہے، میں نے عسل کرایا ہے، مجھے کوئی نہ کھولے، چنانچہ ای وقت جال بحق ہو کئیں۔حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ

اس وقت موجود ندیتے، باہر سے تشریف لائے تو میں نے ان کو خر کردی۔ " اُسد الغاب "مين بهي ال واقع كو" تذكره أمّ سلم "مين ذكركيا بي اليكن علاء ال وصحح

نہیں ماننے کہ وفات ہے پہلے جوشس کیا تھاای کو کافی سمجھا گیا بلکھیج یہی ہے كه حضرت على اور حضرت اساء بنت عميس رضى الله عنهماني بعد وفات عنسل ديا،

حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نے بھی" الاصابة " میں اس کو بعید تشکیم کیا ہے کہ وفات سے ملے جونسل فرمالیا تھااس پر اکتفاکیا گیا ہو۔

جب تک حضرت فاطمه رضی الله عنها زنده ربین،حضرت علی رضی الله عندنے دُومرا نکاح نہیں کیا، جب ان کی وفات ہوگئی تو ان ہی کی وصیت کے

مطابق ان كى بها فجى حضرت أمامه بنت زينب رضى الله عنها ، تكاح فرمايا، حضرت فاطمه رضى الله عنها كے علاوہ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى تمام اولا د

آپ کی موجود گی ہی میں فوت ہوگئی تھی ، پھرآپ کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللّٰہ عنها مجى جلدى آب سے جامليں ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَارْضَاهَا۔

واقدى فرماتے تھے كەميل نے عبدالرحن بن الى الموالى سے كہا كدلوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللّٰہ عنہا جنت البقیع میں فین کی گئیں ،اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ حضرت عقبل (بن الی طالب) کے مکان کے ایک گوشے میں فن کی گئیں، ان کی قبر اور رائے کے درمیان سات باته كافاصلي (١) رضي الله عنها وأرضاها

### فاتمه

# حضرت إبراجيم رضى الله عنه ابن سيّدالبشر سروَركونين صلى الله عليه وسلم

سيّد عالم صلّى الله عليه وسلم كه ايك صاحبزادك حضرت إبراجيم رضى الله عنها كه بطن عه بيدا جوئ تتح جو الله عنه تتح بيدا جوئ تتح جو ألله عنها كه بطن عه بيدا جوئ تتح جو أنحضرت على الله عليه وسلم كى باندى تتحيس ساته ييس جب سيّد عالم صلى الله عليه وسلم في ملكول اور علاقول كه حكمرانول كو إسلام كى وعوت كخطوط لكنيه، تواى وسلم في ملكول اور علاقول كه حكمرانول كو إسلام كى وعوت كخطوط لكنيه، تواى مسلم في ايك خطوط قصى لكنها مي لكنها تقاا ورمعرا وراسكندريكا بادشاه تها، أيخضرت صلى الله عليه وسلم كه والانا على عبارت بيه:

بسم الله الرحمان الرحيم، من محمد عبدالله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فاتى ادعوث بدعاية الإسلام اسلم تسلم يوتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم القبط يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم اللا نعبد إلّا الله ولا نشرك به شبئا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن

تولوا فقولوا اشهدوا بانًا مسلمون-رَجم:-بهم الله الرحمن الرجيم

منجانب محمد بن عبدالله ورسولد

بنام مقوص جوقطبوں کا سردار ہے، سلام اس پر جو ہدایت کو مان کے، اس کے بعد مدعایہ ہے کہ بیس جھے کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو اسلام قبول کرنے، اس کی وجہ ہے تو سلامت رہے گا اور اگر تو نے اسلام رہے گا اور اگر تو نے اسلام سے مند موڑ ا تو جھ پر نہ صرف اپنے گناہ کا وبال ہوگا بلکہ تمام قبطی قوم کی گراہی تیرے ہی سر پڑے گی (اس کے بعد قرآن قبطی قوم کی گراہی تیرے ہی سر پڑے گی (اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کھی جس کا ترجمہ ہیہ ہے)

اے اہل کتاب! آؤایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تہرارے در میان مسلم ہونے میں برابر ہے، بید کہ بجر اللہ تعالی کے ہم کسی کی عبادت ندکریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ند تھرا کسی اور خدا کو چھوڈ کرہم میں سے کوئی کسی کو رَبِ قرار ند

دے، پھراگرده لوگ اعراض كرين توتم كيددوكيم بهارساس إقرارك كواه رجوكي بم تومائے دالے بيں۔ (آل عران: ١٢)

اس والانامے کولے کر حضرت حاطب بن بلعد رضی اللہ عنہ تاجداد

دوعالم سلى الله عليه وسلم ك قاصد بن كرروانه بوئ اورمقوس كواسكندريين كروانه بوئ الله عند كا بهت إعزاز وه والانامه دے دياء مقوس في حضرت حاطب رضى الله عند كا بهت إعزاز

وإكرام كيااوروالا نامد كھول كريڑھا،اور پڑھنے كے بعد حفزت حاطب رضي اللّٰہ عنہ سے مخاطب ہوکر کہا کہ اگروہ نبی ہیں تو کیوں میرے حق میں بدؤ عالمبیں كردى جس كے اثرے جھ پرغلبہ مالية ؟ حضرت حاطب نے الزامی جواب دیتے ہوئے فرمایا کہتم (حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کوتو مانتے ہی ہو) بتاؤ انہوں نے اپنے مخالفین کے لئے بدؤ عاکر کے کیوں غلبہ نہ پالیا؟ مقوص نے پھر دوبارہ میمی سوال کیا، انہوں نے پھروہی جواب دیا، جس کی وجدے مقوص غاموش ہو گیاءاس کی خاموثی سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے حضرت حاطب رضی اللّٰہ عندنے سلسلة تبليغ جاري كرديا اورخود بخو ديوں كويا ہوئے:-

انه قد كنان قبلك رجل يزعم انه الرب الأعلى فأخمذه الله نكال الآخرة والأولئ فانتقم منه فاعتبر

بغيرك ولا يعتبر غيرك بك

رْجمہ:- بچھ سے پہلے ایک مخص تھا ( یعنی فرعون ) جو اپنے آپ کوسب سے بڑا پروردگار کہتا تھا، پس اللّٰہ تغالیٰ نے اس کو آخرت اوردُ نیا کے عقراب میں پکڑ ااوراس سے إنتام لیا گیا،

<sup>(</sup>۱) اس وقت الزاى جواب دين كى ضرورت تقى ورند تحقيق جواب يد ب كديد دُنيا دارالاسباب ہے، اس میں الله كى تشريح اور يكوين دونوں جارى ہيں، پيغيرون كى محنت اور كوشش كة دريع جس سان كاجرب إنتها موجائه الله تعالى مدايت كيميلانا جايج ہیں اور اسلام تبول کرنے والے کی بھی بیٹو بی ہے کہ بجائے اس کے کہ بددُعاہے مجبور ہوکر راه پرآ ئے خودد و سے جن وی کینے پراپنا اختیارے اسلام قبول کر لے۔ ١٢ مند

لبذاتو دُوسرول ع عبرت حاصل كر، ايما نه موكد (خداك طرف سے تیری گرفت ہو) اور دُوسرے بھے سے عبرت عاصل کریں۔

بین کرمقوس نے کہا کہ ہم ایک وین پرقائم ہیں، اس کوا سے جی وین کے لئے چھوڑ کتے ہیں جو ہمارے موجود ودین ہے بہتر ہو۔اس کے جواب میں حضرت حاطب رضی الله تعالی عنه نے اور زیادہ جم کر اسلام کی وعوت دی اور

فر مایا کہ ہم جھے کو تیرے دین ہے بہتر دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہماری دعوت الله کے دین کی طرف ہے جس کے سامنے ؤوسرے دین کی ضرورت نہیں ہے، بلاشبہ بیہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم (جن **کا قاصدین کریس آ**یا ہوں )انہوں

نے لوگول کو اسلام کی وعوت دی توسب سے زیادہ تکلیف پہنچانے برقریش مک تل گئے اور بہودنے سب سے زیادہ وُئٹنی پر کمر باندھی اور نصاری سب سے زیادہ اُنس ومحبت ہے پیش آنے والے ثابت ہوئے (جوجلد سلمان ہوگئے )۔ سلسلة كلام جاري ركحتے ہوئے حضرت حاطب رضي الله عندنے فرمایا

كه جيے حضرت موى عليه الصلوة والسلام في حضرت عيسى عليه الصلوة والسلام كى آمد کی بشارت دی، ایسی ہی بشارت حضرت عیسی علیه السلام نے حضرت محد

رسول الله صلى الله عليه وسلم كي آيد كي دي تفي ، جم تجه كودعوت اس طرح ديته إل جيے تو الل توراة كو انجيل كى دعوت ديتا ہے، پس جس طرح حضرت موئ عليه

<sup>(</sup>١) مورة ما كده كي آيت: "لتجدن اشد الناس ...." الآيك طرف إشاره ٢-١١

الصلوة والسلام اوران كى لائى موكى تؤريت شريف كوحق مائة موئ حضرت

عیسیٰعلیہ الصلوٰۃ والسلام اوران کی لائی ہوئی اِنجیل کی دعوت دیتے ہوای طرح ہم بھی علیہ اللّٰ کی کتابوں کوہن مانت

ہم بھی تم کو یمی وعوت دیتے ہیں کر سابقہ نبیوں اور الله کی کتابوں کوحق مانتے موسے اب اس موجودہ پنجیر صلی الله علیہ وسلم اوراس کی لائی ہوئی کتاب کا ابتاع

ہوئے اب اس موجودہ چیمبر سمی اللہ علیہ وسم اوراس کی لائی ہوں ساب کا ابتال کرو، بیقاعدہ رہاہے کہ جو تبی کسی قوم میں آیا دہ قوم اس کی اُمت دعوت ہوگئی، مرد سی تا عدہ رہا ہے کہ جو تبی کسی قوم میں آیا دہ قوم اس کی اُمت دعوت ہوگئی،

اوراس کے ذیصاس نبی کا ماننا اور ابتاع کرنا ضروری ہوگیا لبندا اب جبکہ تونے اس آخری پیغیر (صلی اللہ علیہ وسلم) کا زمانہ پالیا توان کا ابتاع کراور سے بات بھی

صاف کردینا ضروری ہے کہ ہم جھے کوعیسائی ندجب کے خلاف دُوسرے دین پر آمادہ نہیں کررہے ہیں بلک عیسائی ندجب کی ایک بات پڑل کرنے کو کہدرہ

یں (اوروہ بات سے ہے کہ) صنرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے بعد پیغیر تخرالزماں کے آنے کی خبر د زبتھی اور ان کا نام احمد بتایا تھا، چنانچے وہ تشریف

اے ، اب حسب فر ماز ، حصرت عیسیٰ علیدالصلوٰة والسلام کا اِ بتاع کرو۔ بیا تین من کرمقوض نے کہا کریں نے اس پیغیر (آخرالزمال صلی الله

علیہ دسلم) کے بارے میں غور کیا تو یں اس نتیج پر پہنچا کہ وہ جس چیز کے کرنے کا تھم فرماتے ہیں وہ عقل اور طبیعت کے خلاف نہیں ہے اور جس چیزے منع

فرماتے ہیں عقل ودانش کے اعتبارے کرنے کی نہیں ہے، میں نے جہاں تک (۱) حدید ماط مفی ملاڑی جمر مہند میں میادیقتی کریٹر مالی ملاڑ علی مہلم کر

(۱) حضرت حاطب رضی الله عنه بھے مہتنج ہے پہلے مقوض کوسیّد عالم صلی الله علیه وسلم کے بارے میں پچومعلومات حاصل تھیں ان کی بنا پر میدیا تھی کیں۔ ۱۲ مند غورکیااس سے سیسجھاوہ نہ جادوگر ہیں نہ کم کردہ راہ ہیں، نہ کا ہن ہیں ٹہ کا ذب،
ان کے متعلق جومعلومات حاصل ہو کیں ان سے پیتہ چلا کہ وہ غیب کی باتوں کی
خبرد سے ہیں، بیان کے نبی ہونے کی نشانی ہاوران کا اِبتاع کرنے کے سلیلے
میں غور کروں گا۔اس کے بعد سیّد عالم صلی اللّه علیہ وسلم کے والا نامے کو حفاظت
میں غور کروں گا۔اس کے بعد سیّد عالم صلی اللّه علیہ وسلم کے والا نامے کو حفاظت
سے رکھنے کے لئے خادم کو دے دیا، کا تب کو بلایا جو عربی جانیا تھا اور آئخضرت
صلی اللّه علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں عبارت ذیل ہے جے کے لئے لکھوائی:۔

بسم الله الرحمان الرحيم، لمحمد بن عبدالله من المعقوقس عظيم القبط سلام عليك، اما بعد فقد قرات كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت ان نبيا قد بقى وكنت اظن ان يخرج من الشام وقد أكرمت رسولك وبعثته إليك بجاريتين لهما مكان من القبط عظيم وكسوة واهديت إليك بعد التركبها والسلام.

رجمہ: -شروع اللہ كنام سے جوبرا مهربان نهايت رحم والا ہے، يه خط ہے محمد بن عبدالله (صلى الله عليه وسلم) كے نام مقوض كى جانب سے جوقيطيون كا سردار ہے، تم پر سلام ہو، سلام كے بعد عرض ہے كہ ميں نے آپ كا والا نامہ پڑھا اور جو بكھ آپ نے ذكر فرمايا ہے اور جس چيز كى آپ نے دعوت دى ہے اس كو سجھا، مجھے پہلے ہے معلوم تھا كہ ايك نى كى آ مہ باتى بى كىن براخيال تفاكدوه ملك شام يس تشريف لائيس ك ( حجاز ش تشريف لان كا كمان ند تما) من ن آب ك قاصد كا إعزاز وإكرام كيا اوراك كم ساته آب كى خدمت من دو بانديال بدية (ماريه اورسيرين) بيني ربا ہوں جوتوم قبط میں اپناایک مقام رکھتی ہیں، نیز کیڑے بھی بھیج رہاہوں اور ایک فچر بھی آپ کی سواری کے لئے إرسال فدمت ب، والسلام-

بيتمام تفصيل" مواهب لدني ميں كلسى إوراس كے بعد يہ مى كلما ہے کہ مقوس نے سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ پہنچنے یربس بھی کیا کہ آپ ك تعريف كى اوراين ايك كمتوب كے ساتھ متدرجه بالا چزي مدية بھيج دي، ألبت اسلام قبول نبيس كيا-

حافظ ابن جررحمد الله تعالى في"الاصاب ين حفرت ماريدك تذكر على كلهام كم مقوص في عيد مل ماريداوران كى بهن سرين اور

ہزار مثقال سونا اور بیس تھان کیڑا اور ایک خچر (جے دلدل کہتے تھے) اور ایک كدهاجيعفير يايعفوركهاجاتا تفااورايكمرد بورهاجوضى تفااور ماريكا بحاكى

تفا آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حضرت حاطب شخي ساتھ مدية بھيجا (رائے میں) حضرت حاطب نے حضرت مار ساوران کی بہن سیرین رضی اللہ

عنها کو اسلام کی ترغیب دی، چنانچه وه مسلمان موکنیں، لیکن وه بوے میال مسلمان شهوع بلكه بعديس انهول في سيدعالم صلى الله عليه وملم عرز مافي على

رسال الأصلى الأعليده كلم كى صاحبز اديات من مدينه مؤره من اسلام قبول كيا\_ (1) جب حضور اقدى صلى الله عليه وسلم تك به چيزي بي الله كني او آب نے حضرت داریدرضی الله عنها کواییته پاس ر کالیا اوران کی بهن سیرین رضی الله عنها كو بدية حضرت حسان رضي الله عنه كو دے دى، حضرت إبراہيم رضي الله عند جو

حنور اقدى صلى الله عليه وسلم كے صاحبز ادے تنے حضرت مارىيد رضى الله عنها

ے پیدا ہوئے،ان کی ولادت بماہ ذک الحجد مصل مدینه منورہ سے کھے دُور

ايك بستى مين عولى (جي عاليه "كتب تق )حضور اقدس سلى الله عليه وسلم ان كى ولادت ، بہت مرور ہوئے اور ساتویں روز عقیقہ فرمایا اور ان کے بالول کے

برابر جاندی صدقد کی اور دُودرہ یاانے کے لئے حضرت أمّ سیف رضی الله عنها

كيردكيا،ان كي شوبرانصاري تقيجولوباركاكام كرتے تھے۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے تھے کہ میں نے کسی کو اہل وعیال کے ساتحدرهت وشفقت كابرتاؤ كرني بين آتخضرت صلى الله عليه وسلم س براده كر

نہیں دیکھا۔آپ کا صاحبزادہ شیرخوار إبراہیم رضی اللّٰہ عندمدینه منوّرہ ہے دُور ایک بستی میں دُودھ بیتا تھا،آپ وہال تشریف لے جایا کرتے تھے اورہم آپ كرساته فوت ته، جن صاحب كى بيوى دُوده بلانى تقى دولوباركا كام كرت

تھے، بھٹی گرم کرنے کی وجہ ہے گھر دُھو تیں سے بھر جاتا تھااور آپ ای دُھو تیں من جاكر بينه جاتے تقاور يحكو لے كرچو مت تقر (٢)

(٢) أسدالغابددالاصاب-١٢ (١) الاصابد١١

(٣) ملم ثريف-١٢

حضرت انس رضى الله عنداى سلسل كاايك واقعديه بهى بيان فرمات يتص

كدائيك مرتبية المخضرت صلى الله عليه وسلم اينے بيجے إبراہيم (رضي الله عنه) كو

و كيمنے كے لئے تشريف لے حلے، من بھي ساتھ ہوگيا، جب ان صاحب كے

قریب بہنچ جن کی بیوی صاحبز ادہ کو دُودرہ یلاتی تھی تو (میں نے دیکھا) وہ بھٹی

گرم کررہے ہیں اور سارا گھر وُھو عیں سے جرا ہوا ہے، میں جلدی سے رسول

اللُّصلى الله عليه وسلم ع آ م يوهاا وران صاحب ع كباكدا ع ايوسيف! ذرا تشہرورسول اللُّه صلى اللُّه عليه وسلم تشريف لائے ہيں، ميري توجه ولائے ہے

انہوں نے بھٹی دھونکنا چھوڑ دیا، وہاں پہنچ کرآنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے بیجے کومنگا کر چمٹالیا اور (اس وقت کے مناسب بیار دمجت میں) مشیت خداوندی

كموافق (بهت كه) فرمايا\_(1) حضرت إبراہيم رضي الله عندنے ١٦ يا ١٧ ماه کي عمر يا كروفات يا كي ،

واقدى نے ان كى عر ١٨ ماه اور بعض على عند ١٦ مسينے اور ١٨ روز بتا كى ہے۔

حضرت إبراجيم رضى الله عندكى وفات ك وقت سيّد عالم صلى الله عليه وسلم وہیں موجود تھے،ان کے آخری سائس جاری تھے کے سیدعالم صلی الله عليه وسلم كى آئكھوں سے آنسو جارى ہو گئے،اس وقت حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى

الله عنه بھی حاضر تھے، انہوں نے آنخضرت صلی الله عليه وسلم كى مبارك آنكھول ے آنسو جاری ہونے کو تعجب ہے دیکھااوران کے دِل میں خیال آیا کہ اوّل تو

(۱) سلم شریف-۱۲ (٢) شرح مسلم للتووتي-١٢

11-13/12 (T)

آپ رونے ہے منع فرماتے ہیں اور یول بھی آپ مقرتب الجی ہیں، آپ کو دُنیا
کی نعمت چلے جانے پر روٹا کیوں آیا (بیسوچ کر) سوال کیا کہ یا رسول اللہ!
آپ بھی روتے ہیں؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عوف کے
بیٹے! (بیآ تھوں ہے آنسوآ جانا نہ بے مبری ہے نہ منع ہے نہ تیجب کرنے کی چیز
ہے بلکہ فطری طور پر جو اِنسان کے ول میں رحمت اور شفقت اللہ تعالیٰ نے رکھی
ہے) بیر (اس) رحمت (کا اثر) ہے اس کے بعد پھراندر ہے آپ کا دِل بھر آیا
اور دوبارہ رونے گے اور یوں فرمایا:-

ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنَّا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رجمہ:-بے شک آتھوں میں آنو ہیں اور ول میں رنج ہے اور زبان سے ہم کوئی الی بات نہیں کہتے جواللہ تعالی کی رضا کے خلاف ہو، ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رّبّ راضی ہو، اور تیری جدائی سے اے إبرائيم! ہم كور ي بے۔ پھرای وقت حضرت إبراہيم رضي الله عنه کی وفات ہوگئی ،ان کی وفات پرسیّدِعالم صلّی اللّه علیه وسلم نے فرمایا کہ میرا بچہ دُودھ پینے کے زمانے میں دُنیا سے رُخصت ہوگیا ہے اور یقین جانو اس کے لئے (الله تعالیٰ کی طرف ہے دُوده ملانے والیاں مقرر ( کی کئیں )جو جنت میں دُودھ پلا کراس مدّت کو بورا كرين كى جودُوده يلانے كى موتى ب\_(١) 11-13-10

مدت رضاعت كي يحيل كرانے كے لئے الله تعالى كى طرف سے اس

یج اوراس کے والدِ مکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کی عزّت افزائی کے لیے خصوصی طور يردودُوده بلائے واليال مقرركي كئيں اوراس يح كودُنيا سے رخصت ہوتے

ى جنت ين يي ويا كيا- قال في شرح المواهب وقدم الخبر (في قوله

ان له ظنرين) إشارة إلى اختصاص طدا الحكم ...إلغر وفات کے بعد سیدعالم صلی الله علیه وسلم نے اپنے بیجے کی نماز جناز ہ خود

یڑھائی اور جنت البقیع میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس

دنن فرمایا۔حضرت فضل بن عباس رضی الله عنهمانے ان کو مسل دیا تھا اور قبر میں

ر کھنے کے لئے حضرت فضل اور اُسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم اُرّے۔سیّد

عالم صلی الله علیه وسلم قبر کے کنارے تشریف فرما رہے، فن کے بعد قبریریانی

چیزک دیا گیا اور پیچان کے لئے چند سکریزے قبر پر رکھ دیے گئے ، سب سے

يهان ال الحررياني جيزكا كيا-(١) جابلیت کے زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کمکی بوے آ دی کے پیدا

ہونے یا وفات یانے کی وجہ سے جا ندسورج گربن ہوتے ہیں،جس دان حضرت إبرابيم رضى الله تعالى عنه كي وفات بهو كي تؤسورج تحربمن موكميا، آنخضرت صلى

الله عليه وسلم نے صحابہ کرام رضی الله عنہم کو دور کعت نماز بڑی کمبی پڑھائی ، پھر جب گر بن ختم ہوگیا تو حاضرین سے فرمایا کہ جا ندسورج اللّٰہ کی نثاثیوں میں سے دو

(۱) شرح تووى على المسلم-۱۲

(٢) أسد الغابة، مشكواة شريف-١٣

نشانیاں ہیں، ان کے (گربن کے ) ذریعے اللہ تعالی اپنے بندوں کو ڈرائے ہیں اور یقین جانو کہ ان کا گربن کی کے مرنے اور پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، جب ایسا موقع آئے تو نماز میں مشغول ہوجاؤ اور اس حالت کے دُور

ہوتا، جب ایسا موقع آئے تو نماز میں مشغول ہوجاؤ اور اس حالت کے دُور ہونے تک نماز میں مشغول رہو۔ <sup>(۱)</sup>

حضرت ماریدرضی الله عنها اپنے بیچے کی وفات کے بعد برسول زندہ رہیں،حضورِ اقدس سلی الله علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه (بیت المال ہے )ان کاخرج اُٹھاتے تھے،ان کے بعد حضرت عمر رضی الله عنه نے بھی اپنے زمانۂ خلافت میں بیاسلہ جاری رکھا، حتیٰ کہ محرم الله عنه حضرت مارید رضی الله تعالی عنه عضرت مارید رضی الله تعالی عنها نے وفات پائی، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے ان کے حال میں الله تعالی عنه الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی تعال

حضرت ماربدرض الله تعالی عنها نے وفات پالی، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فی ان کے جنازے کی شرکت کا اہتمام کیا کہ لوگوں کو با قاعدہ خود اِ کھا کیا اور نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئیں، رَضِعی اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا وَعَنْ وَلَدِها۔

## فائده

حضور افدس سلی الله تعالی علیه وسلم الله تعالی کی طرف سے اس کے بیجے گئے کہ اُمت کو ممل سے اور قول سے ہر طرح کی تعلیم دیں، چنانچہ آپ کی زندگی میں ہر طرح کے حالات پیش آئے جو اُمت کے لئے نمونہ ہیں اور آخضرت سلی الله علیہ وسلم کے حالات اور اِرشادات سے اُمت کو ہر شعبۂ

(٢) الاصابد١١

(١) نسائي شريف وأسد الغابـ١٣

زندگی میں عمل کرنے کے لئے سبق ملتا ہے۔ حضرت إبراہيم رضي الله تعالى عند

ك دافع بى كولى ليجة ، اس مين بهت احكام وآ داب ملتي بين-

بچول کو چومنا، چمٹانا، بیار کرنا، دین داری کے خلاف نہیں ہے بلک سید

عالم صلی الله علیه وسلم کی سنت ہے، اپنی اولا دکی خیرخبر اور دیکھ بھال کے لئے ان

کے پاس آنا جانا بھی عین دین داری ہے۔ ۲ - بچول کواُن کی مال کےعلاوہ غیرعورت ہے دُووھ بلوا نا دُرست ہے۔

۳- سیجی معلوم ہوا کدا کابر کے ساتھ خدام کا جانا بلکہ موقع کے منا بان

ے آگے بھنے کران کے بیٹھنے اُٹھنے اور آ رام کا اِنتظام کردینامتحب ہے۔

ا پنی آل اولاد یا عزیز قریب کی وفات پر دِل کارنجیده مونااورآ نسوؤل

كا آجانا خلاف شريعت نہيں ہے بلكه آمخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كى سنت

ب- مُلَّا على قارى رحمة الله عليه فرماتے جين كديد حالت اللي كمال حضرات كے

نزدیک ان مشارم کے حالات سے بہتر اور المل ہے جن کے حالات کے

بارے میں منقول ہے کہ این اولاد کی وفات پر ہنے۔ البتديينا دُرست اور خلاف شريعت بكر كسى كوفات يافي يرزبان

ے ایسے کلمات نکالے جو کفریہ کلمات ہوں اور جن سے الله تعالی پر اعتراض ہوتا ہو۔ رنج اور تکلیف کے موقع پر بھی إنسان اللّٰہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اس وقت

بھی اس کواُ حکام شرایت پرعمل کرنا ضروری ہے۔ آج کل بہت ہے مرداور عورتیں مصیبت کے دفت اینے آپ کو بے خود تجھ کر کفریہ کلمات زبان سے

نكالت بن اوركير علات بيار ترور ورز ورسروت بي-

سلى الأعلية علم كى ساجزاديات على الله تعالى عليه وسلم في عليه وسلم في عليه وسلم في الله تعالى عليه وسلم في

ليس منَّا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية- راوة الشيخان وفي رواية لمسلم مرفوعًا: انا برى؛ مبن حلق وصلق وخرق-رجد: - وہ ہم میں نے بیل جو (ری وعم کے موقع یر) مند یے اور گریبان محالے اور جاہلیت کی دُہائی وے۔ دُوسری روایت میں ب کرآپ نے فرمایا: میں اس سے زی ہوں جو (رج ولم على) بال معداع يا جلاً كردوع اوركرر پیاڑے۔ (مکلوۃ شریف) الجمد لله بنات طاهرات بلكه تمام اولاد امجاد ك ضرورى أحوال عمل ہو گئے،ابال رسالے کوختم کرتا ہول، ناظرین سے درخواست ہے کہ فقیر حقیر کواوراس کے اساتذہ اور والدین کواپنی دُعا دُل میں ضروریا دفر مائیں۔ اللُّهم اجعلنا متبعين لسنَّة نبيَّنا صلى الله عليه وسلم ومهتدين بهديه واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واتتها علينا واجعلنا مغلحين برحمتك يا ادحم الواحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه

سيدنا وسندنا محمد وآله وصحبه اجمعين

یمہ حیالیس حدیثیں جن کا زیادہ ترتعلق عورتوں سے ہے ازمؤلف کتاب لحذا

معلم إنسانيت حضرت محدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: -

ا- فرماياً كه جب بنده نے نكاح كرليا تو نصف دين كامل كرليا، اب اس كو

چاہے کہ باتی نصف میں خداے ڈرے۔ اور میں خشر خلاج اس اور دراج کا ام

۲- فرمایا که جب کوئی دین داراورخوش خلق تمبارے یہاں نکاح کا پیام
 جیج تواس سے نکاح کردو،ورندز مین میں فتنداور بردا فساد ہوگا۔ (ترندی)

۳- فرمایا کرتین شخصول کی مدوخدا کے ذہے ہے ا: وہ غلام مکا تب جس کی نیت ادائیگی کی ہو، ۳: وہ ثکاح کرنے والا جس کی نیت یاک دامن رہنے کی ہو،

٣: الله كاراه من جهادكر في والا\_

٣- قرمايا كه چار چزي د كيه كرعورت سے تكال كيا جاتا ہے، ا:مال،

(۱) مكاتب ده غلام جس كا آقامخصوص رقم في كرآزادكرف كاوعده كرا - ۱۲

٢: خانداني براني، ٣: خويصورتي، ٣: دين داري، پس تم دين دارعورت حاصل کر کے کامیاب بنو۔ ( بخاری وسلم )

۵- فرمایا کہ جب بھی کوئی غیرمرد کی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ومال ضرور نيسراشيطان (بھی) ہوتا ہے۔

٧- فرمایا کہ میری جانب سے عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کی وصيت قبول كراور (مكلوة)

٧- فرمايا كه عورت نيزهي كبلي سے پيدا ہوئي ہے، كسى طرح سيرهي نہيں ہو عتی ،اس کی بچی کے ہوتے ہوئے ہی اس سے نفع حاصل کر سکتے ہو، اگر اس کو سیدهی کرنے لگو گے تو تو ژدو گے اور عورت کا تو ژناطلاق دے دینا ہے۔ (ملم)

 ۸ - فرمایا کداین عورت کوغلام کی طرح ندمارو ( کیونکه ) آخرشام کواس کے ماتھ لیو گے۔ ا (一部)

9- فرمایا که بلاشبه کامل ایمان والے مؤمن وہ بھی ہیں جوخوش خلق ہیں اور ایی چوبول کے ساتھ زی کا برتاؤر کھتے ہیں۔ (زندی)

 ا- فرمایا که جس کویه چار چیزین ال کئیں اس کوؤنیاو آخرے کی بھلائی مل گئی، ا: شکر گزار دل، ۲:الله کی یاد میں مشغول رہنے والی زبان، ۳:مصیبت پرصبر

كرنے والابدن، ٣: امانت واربيوي جوايے نفس اور شو ہركے مال ميں خيانت (مشكوة)،

سے رہے۔ ۱۱۔ فرمایا کہ طلاق سے زیادہ بغض والی کوئی چیز خدانے زمین پر پیدانہیں

(مَثَلُونَ)

لکاح کرلے یا چھوڑ دے۔ ۱۳- فرمایا کہ دہ شخص ملعون ہے جواپنی عورت سے اغلام کرے۔(احمد،ابوداؤد)

۱۳ فرمایا که جس کی دو بیویال ہول اور وہ ان دونوں میں برابری ندکر تا ہوتو

قیامت کروزای حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلوگرا ہوا ہوگا۔ (ترندی) ۱۵- فرمایا کہ جب مردایتی بیوی کوایے بستریر بلائے اور وہ ندآئے جس کی

وجہ سے مرد ناراضگی میں رات گزار ہے تو میج تک عورت پر فرشتے لعنت کرتے رہیں گے۔ (مشکوۃ)

رہیں گے۔ ۱۷- فرمایا کہ جو عورت اپ شوہر کوراضی چھوڑ کرمرے وہ جنت میں داخل

بوگی۔ عولی۔

اح فرمایا کہ جب عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے اور روزے رمضان کے
 رکھے اور اپنی عصمت محفوظ رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے

جس دروازے ہے چاہے جنت میں داخل ہوجائے۔ دروازے ہے چاہے جنت میں داخل ہوجائے۔

۱۸- فرمایا کہ جب مردایل حاجت کے لئے بیوی کوبلائے تو آجائے اگر چہ توریرکام کررہی ہو۔ (تندی)

ا- فرمایا که ده مخص ہم میں سے بیں ہے جو کی عورت کواس کے شوہر کے

اللف یا غلام کواس کے آقا کے خلاف محرکائے۔ (مقلوق)

٢- فرمايا كدكوني عورت شوہركى اجازت كے بغير (نفلى) روزے ندر كھے

له شوېر گهرير مو-

دسول الأصلى الأعليه وسلم كى صاحبز اويان ٣١ - فرمايا كه تين هخصول كى نه نماز قبول موتى ہے، نسان كى كوئى فيكى أو پر جاتى ے، ا: بھا گا ہوا غلام جب تک واپس آ کراپنے آ قاکے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے وے، ۲: وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو، ۳: نشہ پی کر بے ہوش موجائے والاجب تک موش میں نہ آئے۔ (معلوة) ۲۲- فرمایا کہ جوعورت بغیر مجبوری کے اپنے شوہرے طلاق کا سوال کرے اس پر جنت کی خوشبوحرام ہے۔ rr- فرمایا (ایک سوال کے جواب میں) کہ بہتر عورت وہ ہے جوایے مرد کو خوش کرے جب مرداس کی طرف دیکھے اور جب مرد حکم کرے تو کہا مانے اور اپنی جان کے بارے میں شوہر کی مخالفت نہ کرے ( یعنی غیرے آ کھی نہ ملائے

اور دِل ندلگائے) اور شوہر کے مال میں اس کی مرضی کے خلاف تصرف نہ (مكلوة)

۲۴- فرمایا که جو محض مقدور ہوتے ہوئے عمدہ کیڑے تواضعاً نہ پہنے، خدااس كوكرامت كاجوز ايبنائ كااورجو مخض اللهك لئے نكاح كرے خدااس كوشابي تاج پہنا کے گا۔

۲۵- فرمایا که خدا کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کے مشابہ بنیں اور خدا کی لعنت ہان عورتوں پر جومردوں کے مشابہ بنیں۔ (مشکوۃ)

۲۷- فرمایا که مردول کی خوشبوایسی ہوجس کا رنگ نظر نیآئے اور خوشبوآئے اورعورتول کی خوشبوا یی ہوجس کارنگ نظر آئے اورخوشبو کم آئے۔ (تندی) ۲۷- فرمایا که نثراب میں سارے گناہ موجود ہیں اور عورتیں شیطان کے جال

ہیں اور وُنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ ( miles)

۲۸ - فرمایا که میں نے جنت میں نظر ڈالی تو ویکھا کداکش غریب ہیں اور

دوزخ میں نظر ڈالی تو دیکھا کہاس میں اکثر عورتیں ہیں۔ (一至)

۲۹ فرمایا کداے عورتو! صدقہ کیا کرواگر چے زبور ہی ہے دو کیونکہ قیامت

کےدن دوز خیس اکثرتم ہی ہوگی۔ (一起 ( 一起

• ٣- فرمایا که ورت چیسی ہوئی چیز ہے جب با ہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تکنے

((11)

ا٣- فرمايا كمورون كى مكاريون سے بچو، كونكد بلاشيد بني إسرائيل ميں

سب سے پہلافتہ عورتوں میں کھڑا ہوا۔ (مقالوة)

۳۴- فرمایا که کوئی مؤمن این مؤمن بیوی بیغض نه رکھے، کیونکه اگراس

کی ایک خصلت ناپند ہوگی تو وُ وسری پند آجائے گی۔ (اینا)

 ۳۳ فرمایا که جس نے اس عورت کوسلی دی جس کا بچه جا تار ہا ہوتو اس کو جنت میں جاوریں پیچائی جاکیں گی۔ (ایساً)

٣٣- فرمايا كماس عورت يرخدالعنت كرع جو (كى كرني ير) زور

اور بیان کر کےروئے اوراس عورت پر جواس کارونا نے۔ (ایشا)

. ٣٥- فرمايا كما عورتو! "سُبْحَانَ اللهِ لا إله إلَّا اللهُ" اور "سُبْحَانَ

الْسَلِيكِ الْقُذُوسِ كاور در كھواور الكليول يريزها كرو، كيونكما لكليول معلوم

کیا جائے گا اور ان کوزبان دی جائے گی اور خدا کی یا دے غاقل نہ ہوجاؤ ورنہ رحمت خداوندی ہے بھلادی جاؤگی۔ (527)

۳۶- فرمایا کے خبر دار! تم سب کے سب نگہبان ہو، اور سب سے اپنی اپنی رعیت کا روال ہوگا، صاحب اقتدار عوام کا نگہبان ہاں سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا، اور مردا ہے گھر والوں کا نگہبان ہے اس سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا، اور مردا ہے گھر والوں کا نگہبان ہے اس سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولا دکی نگہبان ہے اس سے شوہر کے مال واولا دکا سوال ہوگا، اور غلام اپنے آتا کے مال کا نگہبان ہے اس سے اس کے مال کا نگہبان ہوال ہوگا، خبر دار! تم سب نگہبان ہواور سب سے اپنی اپنی رعیت کا سوال ہوگا، خبر دار! تم سب نگہبان ہواور سب سے اپنی اپنی رعیت کا سوال ہوگا۔

۳۷− فرمایا که جوعورت خوشبو لگا کر مردول پر گزرے تا که اس کی خوشبو سونگھیں توالی عورت زنا کارہ، پھرفر مایا کہ جرآ نکھ زنا کارہ ( یعنی نامحرَم مرد یاعورت کودیجینا بھی ازناہے )۔ ۳۸− فرمایا کہ دوگروہ دوزخی ہول گے جن کو میں نے نہیں دیکھاہے، یعنی

ا بھی وہ موجود نہیں ہوئے ، اوّل وہ لوگ جو بیلوں کی دُموں کی طرح کوڑے نئے پھریں گے اور ان سے لوگوں کو ماریں گے ، دُوسرے وہ عور تیں جو کپڑے بہنے ہوں گی (مگر) ننگی ہوں گی ، مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود

<sup>(</sup>١) جوچزكى كى كرانى مين دى جائے ورنى مين اے اس مخص كى رعيت كہتے ہيں۔

<sup>(</sup>۲) کپڑے پہنے ہوئے گل ہونے کی کئی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کپڑے باریک ہوں جن ہے بدن نظرا آئے، دُوسرے یہ کہ چست لباس ہوجو بدن کی ساخت کو ظاہر کرتا ہو، تیسرے
یہ کہاس اس قدر کم ہوجو پورے بدن کونہ دُھکتا ہو، جیسے آخ کل کی عورتیں صرف فراک
پین کر رہتی ہیں اور لا کیوں کو اکثر پہنایا جاتا ہے جس کے یہ چے پا جامیبیں ہوتا لہذا پیڈلیاں
اور ساری پانہیں سب و کیجھتے ہیں، العیافہ باللہ۔

ان کی طرف مائل ہوں گی ، ان کے سر اُونٹوں کے جھکے ہوئے کو ہانوں کی طرح ہوں گے، یہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اوراس کی خوشبوتک نہ سوگھیں گی۔

مونگھیں گی۔

۱۳۹ فرمایا کہ جو پچھتو اپنے آپ کو کھلائے وہ صدقہ ہاور جو اپنی اولا دکو کھلائے وہ صدقہ ہاور جو اپنی اولا دکو کھلائے وہ صدقہ ہاور جو اپنی بیوی کو کھلائے وہ صدقہ ہاور جو اپنی اولادکو کھلائے وہ صدقہ ہے اور جو اپنی اولادکو

۰۷- فرمایا کداللہ تبارک و تعالی اس عورت کی طرف ( نظرِ رحت ہے) نہ و کیھے گاجوا ہے شوہر کی شکر گزار نہیں حالا تکداس کی مختاج رہتی ہے۔ (نسائی)



## ضروری مسئلے متعلقه باس اورزیور

لباس تن دُھکنے کی چیز ہے اور اس فائد کے علاوہ سردی گری کا بچاؤ بھی لباس ہے ہوتا ہے، دینِ اسلام نے خوبصورت لباس پہننے کی اجازت دی ہے، گرای حد تک اجازت ہے جبکہ فضول خرجی نہ ہواور اِتر اوااور دِکھا وامقصود نہ ہواور غِرقو موں کا لباس نہ ہو۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ پیواور صدقہ کرواور پہنو جب تک کہ فضول خرجی اور خود پہندی (یعنی مزاج میں بڑائی) نہ آئے، آئے کل مسلمان فضول خرجی اور خود پہندی (یعنی مزاج میں بڑائی) نہ آئے، آئے کل مسلمان عور توں نے لباس پہنے کے بارے میں کئی خرابیاں پیدا کرلی ہیں، ہم ان پر تنجیہ کور توں نے ہیں۔

ایک خرابی میہ کہ باریک کپڑے پہنتی ہیں، باریک کپڑا جس سے بدن نظر آئے اس کا پہنتا نہ پہنتا دونوں برابر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنها کی بھٹنجی ایک مرتبدان کے پاس آئیں، ان کی اوڑھنی باریک تھی، حضرت

(١) متكلوة \_ ١٢

عائشہ نے وہ اور هنی مجاڑ ڈالی اور اپنے پاس سے موٹے کیڑے کی اور هنی

(مشكوة شريف)

حضرت رسول مقبول صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا که دوز خیوں کے

دوگروہ پیدا ہونے والے ہیں جن کومیں نے نہیں دیکھا ہے ( کیونکہ ابھی وہ پیدا

نہیں ہوئے ہیں) ایک گروہ ایبا پیدا ہوگا جو بیلوں کی دُموں کی طرح (لبے

لے) کوڑے لئے پھریں گے اور ان سے لوگوں کو مارا کریں گے۔ دُوسرا گروہ

اليي عورتوں كاپيدا ہوگا جو كيڑے يہنے ہوئے بھی نتلی ہوں گی (غير مردوں كو ) اپنی طرف مائل کریں گی اورخود بھی (ان کی طرف) مائل ہوں گی ،ان کے سراُونٹوں

کی جھی ہوئی کروں کی طرح ہوں گے، بیعورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ

جنت کی خوشبوسونگھیں گی۔ دیکھوکیسی سخت وعید ہے کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ علیں گی، جنت میں جانے کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ کپڑا پہنے ہوئے نگا

ہونے کی کئی صورتیں ہیں، ایک صورت سے کہ کیڑے باریک ہوں اور ڈوسری صورت بیہ ہے کہ تھوڑا سا کپڑا پہن لیں اورجم کا بہت سا حصہ کھلا رہے، جیسے

فراک پہن کر بازاروں میں جلی جاتی ہیں اور سراور بانہیں اور منداور پنڈلی سب تھلی رہتی ہیں،اللہ بچائے ایے لباس ہے۔

دُوسرى خرابى مدے كە كافرغورتول كى نقل أتارتى بير، جولباس عيسائى لیڈیاں یاسینما میں کام کرنے والی ایکٹرز پہنتی ہیں وہی خود پہننے لگ جاتی ہیں۔ یاور کھو! وُوسری قوموں کا لباس پہننا سخت گناہ ہے، اِرشاد فرمایا رسول

(١) مفكوة شريف-١٢

تیسری خرابی سے کہ نام اور نمود اور بڑائی جمانے اور اپنی مال داری

ظاہر کرنے کے لئے اچھاا چھالباس پہنی ہیں، نام ونمود کری چیز ہے، ارشاد فرمایا حضرت رسول مقبول صلی الله تعالی علیه وسلم نے کہ جس نے دُنیا ہیں نام ہونے کے لئے کیڑا بہنا، قیامت کے روز الله تعالی اس کو ذِلت کالباس بہنا کیں گے۔

چوتھی خرابی ہے ہے کہ بلاضرورت کپڑے بناتی رہتی ہیں، فیشن والے نے نے ڈیزائن نکالتے رہتے ہیں، جہاں کیعورت کودیکھا کہنی وضع کا کپڑا

پہنے ہوئے ہے، بس اب شوہر کے سر ہوجا کیں گی، اُدھار قرض کر کے جیے بھی ہو، اس تتم کالباس بناوے، یہ فضول خرچی اور شوہر کے ستانے کی با تیں ہیں، جم چھیانے کے لئے اور سر دی گری ہے بیچنے کے لئے شرع کے مطابق لباس پہنو،

چھپانے کے لئے اور سردی کری ہے بینے کے لئے شرع کے مطابق کہا کی پہنوہ دو تین جوڑے ہوں ای پر بس کرو، بلاضرورت شوہر کولوے کے بینے چبوانا کُری بات اور سخت عیب ہے، پھر میں مصیبت بھی ہے کدا گرچہ کئی جوڑے رکھے ہیں مگر

ملنے جلنے کے لئے ہر موقع پر نیاجوڑا پہنا ضروری بھی ہیں، بی خیال ہوتا ہے کہ و کیھنے والی عورتیں کہیں گی کہ اس کے پاس بس یہی تین چارجوڑے ہیں، ان ہی کو بار بار پہن کرآ جاتی ہے، صرف ناک اُو چی کرنے اور بڑائی جنانے کے لئے

شوہرکوستاتی ہیں اور نقاضا ہے کہ اور کپڑے بنادے ، اگراس نے خیال نہ کیا توجو روپیداس نے کسی سخت ضرورت کے لئے یا کسی کا قرض وینے کے لئے رکھا تھا

(١) الينار١١

چکے ہے نکال کر کیڑا خرید لیا، اب شوہر پریشان ہوتا ہے، جس کا قرض تھا اس کے سامنے ذکیل ہوتا ہے یا اور کسی بردی پریشانی میں پڑجا تا ہے، خبر دار! ایسا

3/

برقع سرے پاؤں تک جم چھپانے کے لئے بہترین چیز ہے، گراب ایسابرقع بنے لگاہے کہ اس پر بیل ہوئے بنائے ہوتے ہیں، جس کا مطلب سے ہوا

کہ جوند دیکھے وہ بھنی دیکھے، بچھ تو تسی کا خیال ہماری طرف آ دے۔ توبدا توبدا پردہ کیا ہوانظر کھنچنے والا کپڑائن گیا۔ اور بہت ی عور تیں ایسا اُونچا برقع پہنتی ہیں

کے شلوار یاساڑھی جو پنڈلیوں پر ہوتی ہے سب کونظر آتی ہے اور پاؤل بھی دیکھتے ہیں، ایسابر قع مت پہنو، خوب نیچا برقع پہنو۔ اور بہت ی عورتیں برقع کے اندر

ے دو پٹے کا پچھ حصہ باہر کولئکا دیتی ہیں، یہ بھی بُری حرکت ہے، وہ کیا پر دہ ہوا جس سے غیر کی نظرا پٹی طرف متوجہ ہوئی۔ ساڑھی اگر پہنوتو اتنی نیچی پہنو کہ بنڈ لیاں اور شخنے جھے رہیں اور یوری آستین کا گر تایا تیص پہن کر جوا تنالسیا ہو کہ

سے بیرن سروپی رہے۔ دورے میں اور پوری آسٹین کا گر تایا قیص پہن کر جوا تنالمبا ہوکہ پنڈ لیاں اور شخنے چھپے رہیں اور پوری آسٹین کا گر تایا قیص پہن کر جوا تنالمبا ہوکہ پیٹ اور کمرنہ کھلے، اُو پر سے ساڑھی پہن لو، پیٹ اور کمر کا سخت پردہ ہے، اپنے سکے بھائی اور باپ سے بھی ان دونوں کو چھپاؤ۔

زيور

عورتوں کوزیور پہننا جائز ہے لیکن زیادہ نہ پہننا بہتر ہے، جس نے دُنیا میں نہ پہنااس کوآخرت میں بہت ملے گا۔ مسكله: - بيجينے والا زيور پېننا دُرست نہيں، اور چھوٹی لڑکی کو پېنانا بھی

دُرست نہیں، جیسے جھانجن وغیرہ - حضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنها جو حضرت رسول مقبول صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، ان کے پاس ایک عورت آئی

ر موں ہوں کی المد محال علیہ و من بیوں میں اس سے پاس ایک ورب ال ایک نبگی کو لے کر ، اس نبگی نے بیجنے والا زیور پہن رکھا تھا، حضرت عا کشہر ضی اللّٰہ تعالیٰ عنہانے فر مایا: اس نبگی کومیرے پاس ہرگز نہ لا نا، جب تک کہاس کا میہ

زیور کاٹ کرعلیحدہ نہ کردو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں بجنے والے گھونگھروہوں، اس میں فرشتے واخل نہیں ہوتے۔ (۱)

مسئلہ: - چاندی سونے کے علاوہ کی دُوسری چیز کا زیور پہننا بھی دُرست ہے، جیسے پیتل، گلث، رولڈ گولڈ کا زیور، مگر انگوشی سونے چاندی کے علاوہ کی دُوسری چیز کی دُرست نہیں، اور مردول کوصرف چاندی کی انگوشی پہننا

جائز ہے، کی اور چیز کی جائز نہیں جاہے سونا ہو یا اور کوئی دھات ہو۔ مسکلہ: - جو چیزیں مردوں کو پہننا جائز نہیں، نایالغ لڑکوں کو پہنا نامجھی

مسلمہ: - جو چیزی مردول تو پہناجائزیں، ناباح کرتوں تو پہنا ہیں۔ جائز نہیں، لڑکول کورلیٹمی کیڑا ایا کان میں بالی بُندایا گلے میں ہنسلی ڈالنایا جاندی کا تعویذ بنانا بیسب ناجائز ہے۔

مسئلہ:- چاندی سونے کے برتن میں کھانا پینا یا چاندی سونے کے چھچے کے مانا پینا یا چاندی سونے کے چھچے کے مانا پینا یا ان کے حکمانا یا ان کی مسئلہ: - سونے چاندی کی سرمہ دانی یا سلائی سے سرمہ لگانا یا ان کی

<sup>(</sup>١) مَكَلُوةَ شُرِيفِ-١٢

<sup>(</sup>٢) بخرطيك ما زه عيارماشد عم مو-١٢

پیالی سے تیل لگانا یا ایسے آئینے میں مندد کھنا جس کا فریم سونے یا جا ندی کا ہو، پیسب نا جائز ہے، مردوں اور عور توں سب کا ایک حکم ہے۔

تنبید: - زیور پین کر دکھا واکرنا اور بردائی جنانا سخت گناہ ہے، بہت ی عورتیں زیور پین کرتر کیبوں سے اپنا زیورظا ہر کرتی ہیں، گری لگنے کے بہانے سے گلے کا ہاراور کا نوں کے بُند ہے دکھاتی ہیں، کوئی نہ پوچھے تو طرح طرح کی باتیں چھیڑ کرایے بُند وں کی قیت اور ڈیزائن کا انوکھا ہونا ظاہر کرتی ہیں اور

مال داري كي بردائي جناتي بين، پيخت گناه ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہتم چاندی کے زیور ہے گزارہ نہیں کر سکتی ہو؟ (پھر فرمایا کہ) جوعورت تم میں سے سونے کا زیور پہن کر (بردائی جمّانے کے لئے) دِکھائے گی تو اس کی وجہ سے اس کوعذاب دیا جائے گا۔ اس کی وجہ سے اس کوعذاب دیا جائے گا۔

> اَللَّهُمَّ احْفَظْنَا، آمِيْنَ يَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

## حقوق الوالدين

حَضرت مُولانامُفتى مُحِدّعاشِق الهي بُلندشَهرى







حَضرت مُولاتامُ فتى مُحِدٌ عاشِق اللي بُلندشَرِي



اِخَانَةُ الْمَعِنَا الْفَكَثِلَ فِي الْمُعَنَّا لِمُعَنَّا الْمُعَنَّا لِمُعَنَّا الْمُعَنَّا لِمُعَنَّا الْمُعَنَّا لِمُعَنَّا الْمُعَنَّا لِمُعْنَا الْمُعْنَا لِمُعْنَا لِمُعْلَى الْمُعْنَا لِمُعْنَا لِمِنْ لِمِعْنَا لِمُعْنَا لِمُعِمِنا لِمُعْنَا لِمِعْنَا لِمُعْنَا لِمِعْنَا لِمُعْنَا لِمُعْنَا لِمُعِنَا لِمُعْنَا لِمِعْنَا لِمِعْنَا لِمُعْنَا لِمِعْنَا لِمِعْنَا لِمِنْ لِمِمِعِنَا لِمِعْنَا لِمِعْنَا لِمِعْنَا لِمِعْنَا لِمِعْنَا لِمِعْنَا لِمِعْنَا لِمِعِ

## أمت ميسلم كي مأتدن

حَضرت مُولانامُفتى مُحِدّعاشِق الهي بُلندشِرِي



اِيَّالَةُ الْعِبَالِفَ مِنْ الْعِبَالِفَ الْعِبَالِفَ الْعِبَالِفَ الْعِبَالِفَ الْعِبَالِفَ الْعِبَالِفَ الْعِبَالِفَ الْعِبَالِفِي الْعِبَالِفِي الْعِبَالِفِي الْعِبَالِقِي الْعِبالِقِي الْعِيلِي الْعِبالِقِي الْعَبالِقِي الْعِبالِقِي الْعِبالِعِي الْعِبالِقِي الْعِيلِي الْعِبالِقِي الْعِيلِي الْعِيلِي









(Quranic Studies Publishers)

www.maktabamnarifulquran.com